فضائل امهات المومنين كاتذكرة عنري

# فضائل امهات المونين کا تذکرهٔ عنبرین

ترتيب و پيشكش مركز الدراسات والجوث مبرة الآل والأصحاب

> ترجمه عبدالحميداطهر

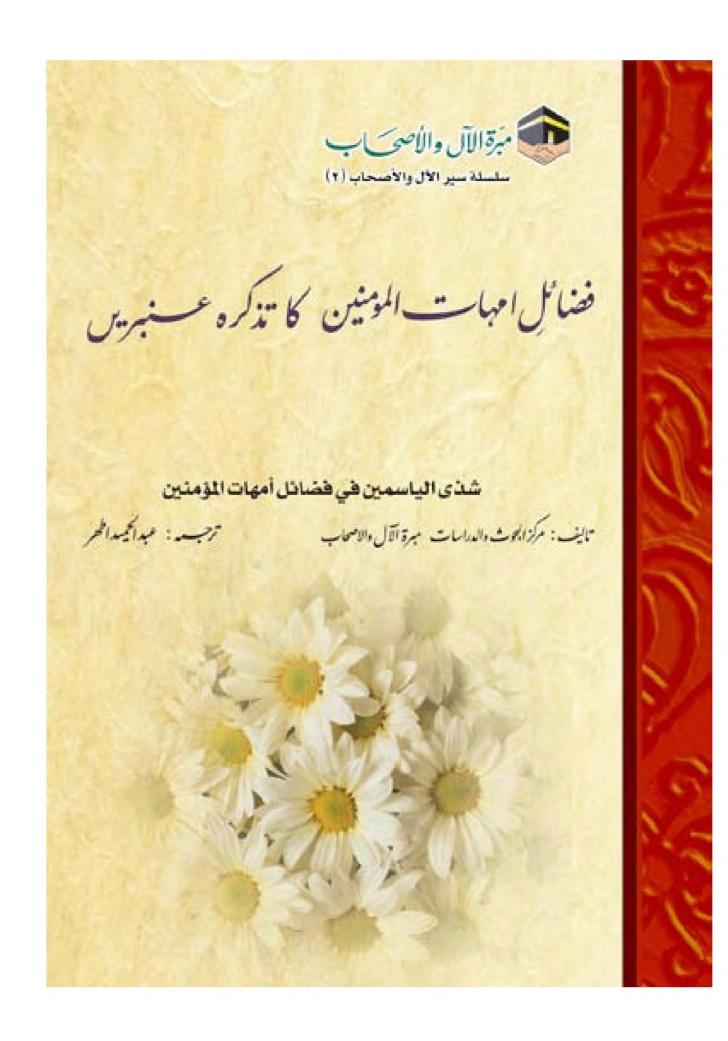

فضائل امهات المونين كاتذكره عنري

٣

فضائل امهات المومنين كاتذ كرة عنري

انتساب

اہلِ بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو جاہنے والوں کے نام نام كتاب : شذى الياسيين في فضائل أمهات المؤمنين

اردونام : فضائلِ امهات المونين كاتذ كرة عنري

تصنيف : مركز الدراسات والجوث مرة الآل والأصحاب

ترجمه : عبدالحميداطهر

:

فضائل امهات المومنين كاتذكرة عنري

# فهرستِ كتاب

| 2          | ىپى <i>ي لفظ</i>                          |
|------------|-------------------------------------------|
| ٨          | ا جم وقفه                                 |
| Ir         | از واج مطهرات دنیا کی افضل ترین عورتیں    |
| 10         | تعد دِزُ وجات کی حکمتیں                   |
| 14         | امہات المومنین کے عام فضائل               |
| 19         | از واج مطهرات کےخصوصی فضائل               |
| 19         | خديجه بنت خويلدرضي الله عنها              |
| 71         | سوده بنت زمعه رضى الله عنها               |
| rr         | عائشه بنت ابو بكرصديق رضى الله عنهما      |
| 171        | حفصه بنت عمر بن خطاب رضى الله عنهما       |
| <b>r</b> 9 | زينب بنت خزيمه رضي الله عنها              |
| 79         | امسلمه مهندبنت ابواميه رضي الله عنها      |
| <b>m</b> 1 | زينت بنت جحش رضي الله عنها                |
| ساله       | جوبريه بنت حارث رضي الله عنها             |
| ra         | ام حبيبه رمله بنت ابوسفيان رضى الله عنهما |
| <b>m</b> 4 | صفيه بنت حيى بن اخطب رضى الله عنها        |
| 72         | ميمونه بنت حارث رضى الله عنها             |
| 179        | امهات المومنين كي دعوتي سرگرمياں          |
|            |                                           |

### بسبم الله الرحين الرحيب

فضائل امهات المومنين كاتذ كرة عنبري

# پیش لفظ

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وأهله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد!

نی کریم میں اللہ کے اہل بیت کواللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے مقرر کردہ محبت اور ولایت کے حقوق کے مطابق اہل سنت والجماعت کے نزدیک احترام اور قدر دانی حاصل ہے، کیوں کہ نبی کریم میں لئے اپنے امتیوں کو بیروصیت کی ہے: ''میں اپنے گھر والول كے سلسلے ميں تم كواللہ كى ياد دلاتا ہول'() اسى وجہ سے اہل سنت والجماعت ان غالى افراد سے براءت کرتے ہیں جوبعض اہل بیت کے سلسلے میں افراط سے کام لیتے ہیں ،اور ان ناصبوں سے بھی براءت کا ظہار کرتے ہیں جوان کو تکلیف دیتے ہیں اوران سے نفرت - 7-5

عام طور برتمام مسلمان اورخاص طور برابل سنت والجماعت عمومي طوريريا كيزه ابل بیت اورخصوصیت کے ساتھ امہات المونین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیے اوران کی برائی کرنے کوحرام قرار دیتے ہیں۔

مبرة الآل والأصحاب كواس بات يرنهايت مسرت مورجي ہے كماني ابتدائى مطبوعات میں بیرکتاب پیش کررہی ہے، تاکہ پاکیزہ اہلِ بیت اور اللہ تعالی کی طرف سے منتخب کردہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وراثت کی نشر واشاعت،مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت کوراسخ اور پیوست کرنے اور بعض مسلمانوں میں ان کے تعلق سے

| ٣٣ | امہات المومنین کےسلسلے میں چندعام معلومات                    |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 44 | حدیث نبوی مبیولینم کی روایت کے مطابق امہات المومنین کی ترتیب |
| ۵٠ | محمد عبیونینه کی ذریت کاشجرهٔ مبارک                          |
| ۵۱ | نبی کریم میبیونینہ کے گھروں کے معاشرتی حالات                 |
| ۵۲ | ازواج مطهرات کا آپ میلیکند کے ساتھ                           |
|    | نسبی تعلق واضح کرنے والانقشہ                                 |
| ٥٣ | خلاصة كلام                                                   |

ابممراجع

فضائل امهات المومنين كاتذكرة عنرين

25

00

الصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على بن أبي طالب رضى الله عنه، حديث نمبر: ٢٨٠٨

تھلے ہوئے بعض تصورات کی اصلاح کے مقاصد کی تھیل ہو۔

چندصفحات پرمشمل اس کتاب میں امہات المونین رضوان الدعلیہن اجمعین کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، پھر قرآن کریم اور حدیث شریف سے ان کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، امہات المونین کی تعریف اور توصیف میں بہت می آیات اور احادیث وار دہوئی ہیں، جن سے از واج مطہرات کا بلند مرتبہ اور اعلی مقام معلوم ہوتا ہے، پھر اہلِ بیت کے ضمن میں ان کے فضائل کوعمومی طور پر بیان کیا گیا ہے، اسی طرح ان میں سے ہرایک کے فضائل خصوصی طور بھی نقل کیے گئے ہیں۔

### انهم وقفه

یمی نبی کریم میبیلند کا گھرانہ ہے، جواز داج مطہرات میں سے کسی پرطعن وشنیع کرے گا تو ایمانی نسب سے دھتکارا ہوا اور مردود ہے، کیوں کہا گروہ مومن ہوتا تو از داج مطہرات پرالزام تر اشی نہیں کرتا، کیوں کہ بیٹاا پنی ماں پرطعن وشنیع نہیں کرتا۔

احترام، عزت اورنسب پرفخر کرنے جیسے حقوق وواجبات میں اس ماں کارشتہ حقیقی ماں کے دشتے کی طرح ہی ہے۔

کیا ان عورتوں سے زیادہ باعزت اور شریف مائیں ہوسکتی ہیں، جن کورسول اللہ

پوری دنیا کی عورتوں پرازواج مطهرات کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما تا ہے: ''یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسُتُنَّ کَأَحَدِ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ ''(احزاب۳۳)اے بی یویوا تم عام عورتوں میں ہے کی ک طرح نہیں ہواگر تم تقوی افتیار کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مونین پران کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ، جس طرح ایک بیٹے کو اپنی مال کے ساتھ ساتھ نکاح اور شادی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، حالال کہ ان کے علاوہ دوسرول کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ''وَمَاکَانَ لَکُمُ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْذِیکُ مُ کَانَ عِنْدَ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ مَنْ بَعْدِهِ أَبَدَا إِنَّ ذَٰلِکُمُ کَانَ عِنْدَ اللهِ وَلَا عَظِیْمًا ''(احزاب)ادر تھارے لیے جائز نہیں ہے کئم رسول اللہ عید پیٹی کے نکھی دواور نہ یہ جائز ہیں کے بت بوے (گناف دواور نہ یہ جائز ہے کہ آپ کے بعد آپ کی یویوں ہے بھی بھی شادی کرو، یواللہ کے نزد یک بہت بوے (گناہ کی) بات ہے۔

رسول الله عليظينه كو ہراس قول اور عمل سے تكليف ہوتی ہے جس سے ازواج

فضأئل امهات المومنين كاتذكرة عنري

11

میں الٹی باتیں کرنے کومنافقین اور ان جیسے لوگوں کی عادت بتایا ہے، اور مونین کو بہتا کیدی حکم دیا ہے کہ وہ ان کی طرح نہ بنیں۔

الله عزوجل نے اس سورہ میں وضاحت کے ساتھ بیبیان کردیا ہے کہ اس شخص کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا جوقر آن اور حدیث کوچھوڑ کرسر داروں اور بااثر لوگوں کی باتوں میں آکر ازواج مطہرات پر الزام تراثی کرے۔(اگر وہ توبہ کرنے سے پہلے مرجائے) اللہ تعالی فرما تا ہے:' یُسوُم تُسقلَّبُ وُجُوهُهُمُ فِی النَّارِ یَقُولُونَ یَالَیْتَنَا مَرجائے) اللہ قالی فرما تا ہے:' یُسوُم تُسقلَّبُ وُجُوهُهُمُ فِی النَّارِ یَقُولُونَ یَالَیْتَنَا مَرجائے اللہ قَالَ الرَّسُولَا، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَائَنَا فَا خَبَرَائَنَا وَكُبَرَائَنَا فَا خَبَرَائَنَا فَا خَبَرَائَنَا فَا خَبَرَائَنَا وَکُبَرَائَنَا فَا خَبَرَائِنَا اللَّبِيلَةُ وَأَطَعُنَا الرَّسُولَا، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعُنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَائَنَا فَا خَبَرَائِنَا فَا فَعَنَا اللَّهِ وَقَالُونَ یَا اللّبِیلَلَا "(احزاب ۲۱ - ۲۷) جم دن ان کے چرے دوزخ میں الٹ لیٹ کے جائیں گووہ کہیں گئونی اللہ کا طاعت کرتے ،اوراضوں نے کہا: ہم نے اپنے سرداروں اور ایج برداروں کی بات مانی تو خوں نے ہم کو گراہ کردیا۔

ازواج نبی میلینیم پرالزام تراشی کرنا اوران کے سلسلے میں نامناسب باتیں کرنا کیا صحیح ہے؟ یابروی ہی بری بات اور سخت منکر ہے؟

سوچو! تم حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کو گالی دے رہو، اچا تک تم چیچے مڑ گئے تو کیاد کیھتے ہو کہ رسول اللہ علیہ لیٹنہ تم کود کیھر ہے ہیں اور تمھاری با توں کوسن رہے ہیں ۔۔۔۔۔اس وقت تمھارا کیا حال ہوگا؟ اور تمھارے سلسلے میں رسول اللہ علیہ لیٹنہ کا کیا موقف ہوگا؟

ه المومنين كاتذ كرة عنبري

مطهرات كونكليف مونے كا اندائيه ہے، يهال تك كه الله عزوجل نے مونين كوية كم ديا كه وه امهات المونين كوسرف بردے كے بيجھے سے بى مخاطب كريں ، الله تعالى فرما تا ہے: " وَإِذَا سَالَةُ مُ وَهُنَّ مَتَاعًا فَاسُتَلُوهُنَّ مِن وَّرَاءِ الْحِجَابِ ذَٰلِكُمُ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمُ سَالُتُهُ وَهُنَّ مَتَاعًا فَاسُتَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ ذَٰلِكُمُ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُهُ مِن وَرَاءِ اللهِ " (احزاب ۵۳) اور جبتم ان سے كوئى چز وَقُلُ لَو بُرون اور ان كے دلوں اور ان كے دلوں كے ليے پاك رہے كاذر يعد ہے، اور محس بيجائز منس ہے كہم الله كرمول كو تكيف بنجاؤ۔

پھراس کے بعد فور ابعد اللہ عزوجل نے فرمایا: 'لَتِن لَّمُ يَنْتَ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَ اللَّهُ يَالُهُ يَنْ اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ بیاوگ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ عبدیات کے ساتھ رسول اللہ عبدیات کی شادی کے سلسلے میں الٹی سیدھی با تیں کہدرہ تھے، آپ عبدیاتہ سے پہلے حضرت زید کے ساتھ ہوئی تھی، اسی سورہ میں آیت نمبر سے میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ تعالی نے از داج مطہرات کے بارے سورہ میں آیت نمبر سے میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ تعالی نے از داج مطہرات کے بارے

فضائل امهات المومنين كاتذكرة عنبري

رہے اور آپ کے ساتھ سخت کوش زندگی پر صبر کرنے کی ترغیب دیے والی ہو، اور بیا نخاب اور ترجیح تقوی پر قائم ہے جواللہ کی طرف سے قبول ہوا، اسی وجہ سے اللہ عزوجل نے ان کو اکرام سے نوازا، اللہ تعالی فرما تا ہے: '' لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنُ بَعُدُ وَ لَا أَنُ تَبَدّلَ وَكِرام سے نوازا، اللہ تعالی فرما تا ہے: '' لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنُ بَعُدُ وَ لَا أَنُ تَبَدّلَ وَكُو أَوْ وَلَا أَنُ تَبَدّلَ وَكُو مِنْ مِن أَرْقَ الْمِ وَلَا أَنْ تَبَدّلَ مَسُنهُ فَنَ ''(احزاب ۵) ان کے علاوہ اور عور تیں آپ کے لیے طال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان ہویوں کی جگہ دوسری ہویاں کرلیں اگر چہ آپ کوان کا حسن بھاجائے، مگر جو آپ کی بائدی ہو، اور اللہ ہر چیز کا گران ہے۔

باكرام اورعزت دوجهول سے ہے، جومندرجہذیل ہیں:

ا۔اللہ تعالی نے آپ میں اللہ کوموجودہ از واج مطہرات کے علاوہ دوسرے سے شادی کرنے سے فرمایا۔

۲۔آپ میں ہے کسی کواس غرض سے طلاق دینے سے منع فرمایا کہاس کے بدلے کسی دوسرے سے شادی کریں۔

اس کا مقصد بیہ ہے کہ از واج مطہرات آپ عبدولائے کی ہمیشہ ہمیش بیویاں رہیں، صرف دنیا میں ہی نہیں، بلکہ آخرت میں بھی، اسی وجہ سے مونین کو از واج مطہرات سے شادی کرنے سے منع فرمایا، اللہ تعالی فرما تا ہے: '' وَ مَاكَانَ لَكُمُ أَنُ تُوْدُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنُ تَنْ يُكِمُ مَانُ تُودُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنُ تَنْ يَكُمُ مَانُ وَاجْدَهُ مِنْ بَعُدِهِ أَبَدَا إِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ ا

برعقل مندکے لیے ضروری ہے کہ وہ امہات المونین رضوان اللّٰعلیہن اجمعین کے عظیم مرتبے کے سلسلے میں وار دان آیتوں پراچھی طرح غور کرے۔

المومنين كاتذ كرة عنري

# از واج مطهرات دنیا کی افضل ترین عورتیں

الله تبارك وتعالى فرما تا ہے: 'نيا نِسَاءَ النّبِيّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ النَّسَاءِ أِنِ اللّه تبارك وتعالى فرما تا ہے: 'نيا نِسَاءَ النّبِيّ لَسُتُنَّ ''(احزاب٣٢) اے نبی کی بویاں! تم عام ورتوں میں ہے کسی کی طرح نہیں ہو، اگرتم تقوی اختیار کرو۔

لیعنی عورتوں میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جوتم سے افضل ہو،کیکن شرط تقوی اور خشیتِ الہی کی ہے، اگر بیر ثابت ہوگیا کہ وہ متقی اور پر ہیز گار ہیں تو کسی استنا کے بغیر ہر زمانے کی عورتوں میں ان کی افضلیت ثابت ہے، انبیاء ومرسلین اور تمام مخلوقات میں سب نما فضل نبی کی بیویوں کے لیے بیر بڑی بات نہیں ہے، بیروہ عورتیں ہیں جن کواللہ اوراس کے رسول میں بیل جن کواللہ اوراس کے رسول میں بیل کی اور انھوں نے اللہ اوراس کے رسول میں بیل کے افتیار کیا۔

امہات المومنین نے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کوتر جیجے دی، اور د نیوی زندگی، اس کی زیب وزینت اور اس کے مال ومتاع کو چھوڑ دیا، یہ انتخاب سچاتھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان صادق اور تقوی کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نبی کریم میں لائلہ کے ساتھ

ہے۔ اوران میں اضافہ کرنے اوران میں اضافہ کرنے اوران میں اضافہ کرنے اوران میں اضافہ کرنے اوران کوعزت و شرف سے سرفراز کرنے کے لیے بھی تعدداز دواج کی ضرورت تھی، مثلاً آپ نے حضرت ابو بکر کی دختر حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عمر کی دختر حضرت حفصہ رضی الله عنہم کے ساتھ شادی کی ، اسی طرح آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله عنہما کواینا داما دبنا کران کی عزت افزائی کی۔

ہے بعض عورتوں سے شادی کا مقصد بیرتھا کہ کوئی حکم شرعی بیان کیا جائے ، مثلاً حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کا مقصد بیرتھا کہ جا ہلی رسم منھ بولے بیٹے کے احکام کو باطل قر اردیا جائے۔

بعض امہات کے ساتھ اس لیے بھی شادی کی کہ ان کے مخصوص حالات تھے اور وہ معاشر تی پریشانیوں میں مبتلا تھیں، مثلاً حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی، جن کے شوہر جنگ میں شہید ہوگئے تھے، اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی، جن کے شوہر بھی کسی غزوے میں شہید ہوگئے تھے اور ان کے پاس بیتم ساتھ شادی کی، جن کے شوہر جبشہ میں اولا دھیں، سیدہ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ اس وقت شادی کی جب ان کے شوہر حبشہ میں مرتد ہوگئے اور وہیں تھیم ہوگئے، ان سموں کے ساتھ شادی کا مقصد بیتھا کہ ان کے ساتھ خیرخوائی کریں۔

مستشرقین اوران کے ہم نواؤں کے کہنے کے مطابق اگران شادیوں کا مقصدا پی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا تو آپ عبرات ہا کرہ یا کم سن لڑکیوں سے شادی کرتے ہمین تام عورتیں یا تو تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی تمام عورتیں یا تو مطلقہ تھیں، یاان کے شوہر کا انتقال ہوگیا تھا، یا ہوا کیس تھیں جن کے ساتھ اولا دبھی تھیں، اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات کی شکیل سے ان شادیوں کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے۔

# كثرت إزواج كي حكمت

چوں کہ نبی کریم میں للہ آئی کی زندگی مونین کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جیسا کہ قرآن کی میں اللہ تارک و تعالی کا ارشاد ہے: ' لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی دَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ مَسَلَم مِیں اللّہ تارک و تعالی کا ارشاد ہے: ' لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی دَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ مَسَلَم مِیں اللّہ کے انعال واعمال شریعت کے اہم مصاور میں سے ہیں۔

ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم میں اور امت تک پہنچا کیں ، یہی تعدد زوجات کی سب جوآپ کے افعال اور اعمال نقل کریں ، اور امت تک پہنچا کیں ، یہی تعدد زوجات کی سب سے بڑی حکمت ہے ، تاکہ آپ کے زمانے کی مومن عور توں کے ذریعے خاندانی اور ازدواجی زندگی کے احکام نقل کیے جا کیں اور ان کے بعد قیامت کے دن تک کے لیے یہ احکام نقل ہوتے رہیں۔

کے لیے بہترین نمونہ بن جائیں، اللہ کے فضل واحسان سے یہ مقصد حاصل ہوا، پس کے لیے بہترین نمونہ بن جائیں، اللہ کے فضل واحسان سے یہ مقصد حاصل ہوا، پس امہات المونین ہرمومن عورت کے لیے بہترین نمونہ ہیں، یہ بھی تعد دِز وجات کی حکمتوں میں سے ہے، ان امہات میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جو نبی کریم میلیللہ سے حدیث روایت کرنے والوں میں جلیل القدر مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں۔

ہاسلام کے مرکز اور گہوارے میں عرب قبائل اور خاندانوں کے ساتھ مضبوط اور مشکم تعلقات قائم کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ دعوتِ اسلامی کے کام میں آسانی ہو، مثلاً آپ نے حضرت جوریہ دخی اللہ عنہا سے شادی کی، جوشادی پورے بنو مصطلق کے اسلام لانے کا سبب بنی۔

شرف اس کےعلاوہ ہے۔

"اللَّبِيُّ أَولَىٰ بِالمُؤُمِنِيُنَ مِنْ أَنفُسِهِمُ وَأَرْوَاجُهُ أَمَّهَاتُهُمُ" (١٦٠١) بي مومنین سےان کے فس سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

س-دنیا اوراس کی زیب وزینت کوچھوڑ کرامہات المومنین نے اللہ،اس کے رسول اورآ خرت کا انتخاب کیا،اس کابدلہ اللہ تبارک وتعالی نے بیدیا کہ اپنے یاس ان کے لیے اجر

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِّأَرُوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُردُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيُنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرَّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، وَإِنْ كُنُتُنَّ تُردُنَ اللُّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْاخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحُسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجُرًا عَـظِيهُـمَـا " (احزاب۲۸-۲۹)اے بی ابی بیویوں سے کہد یجئے: اگرتم دینوی زندگی اوراس کی زینت جا ہتی ہوتو آؤ، میں تم کو کچھ مال ومتاع دیتا ہوں اور تم کو بہتر طریقے پر رخصت کرتا ہوں ، اگرتم الله ، اس کے رسول اور آخرت کو جیا ہتی ہوتو (س او) اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کواج عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔

یہ بات معلوم ہی ہے کہ ان امہات نے اللہ اور رسول کا انتخاب کیا، اسی وجہ سے آپ ملیاللہ نے ان کوطلاق نہیں دی۔

سم-ان كواطاعت اورعمل صالح يرد كنا اجرماتا ب، الله تعالى فرماتا ب: "وَ مَــن يَّقُنُتُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيُن وَ أَعْتَدُنَا لَهَا ورُقًا كَويُمًا" (احزاب ٣١) اورجوكوئى تم من سالله اوراس كرسول كى اطاعت كرے كى اورنيك عمل کرے گی تو ہم اس کودو ہراا جردیں گے اور ہم نے اس کے لیے باعزت روزی تیار کرر کھی ہے۔

۵۔ شرافت ،عزت اور بلند مقام ومرتبے میں امہات المومنین دوسری عورتوں کی طرح بيس بين الله تعالى فرما تا ب: "يَا نِسَاءَ النَّبِيّ لَسُتُنَّ كَأْحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِن اتُقَيُتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَولِ فَيَطُمَعُ الَّذِي فِي قَلُبِهِ مَرَضٌ وَّقُلُنَ قَولًا مَّعُرُ وُ قَا" (احزاب ٣٢) اے نبی کی بیویو! تم معمولی عورتوں میں ہے کسی کی طرح نہیں ہو، بشر طبیکہ تم تقوی اختیار کرو، فضائل امهات المومنين كاتذ كرة عنري

# امہات المومنین کے عام فضائل

ا۔اللّٰد تبارک و تعالی نے آل بیت کو گندگیوں: شرک، شیطان، گندے کاموں اور اخلاقِ ذمیمہ سے پاک قرار دیا ہے، امہات المومنین جھی آل بیتِ ہی میں سے ہیں، اللہ تَبَارك وتعالى فرما تاج: 'يَا نِسَاءَ النَّبِيّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِن اتَّقَيَتُنَّ فَلَا تَخَضَعُنَ بِالْقَولِ فَيَطُمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قَولًا مَّعُرُوفًا، وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَأَقِمُنَ الصَّلَاةَ وَآتِيُنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرَّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيْرًا ، وَاذْكُرُنَ مَايُتُلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَ الْحِكُمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِينُقًا خَبِيرًا" (احزاب٣٣١) اعنى كيويواتم معول عورتول من ہے کسی کی طرح نہیں ہو، بشرطیکہ تم تقوی اختیار کرو، تو تم بولنے میں نزاکت نہ کرو، اس ہے ایسے مخص کو (غلط) خیال ہونے لگتا ہے جس کے ول میں بیاری ہے، اور بہترین بات کہو، اور تم اپنے گھروں میں رہو، اور قدیم زمانة جاہلیت کی طرح نه پھرو، نماز وں کو قائم کرو، زکوۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بلاشبہ اللہ جیا ہتا ہے کہ، اے گھر والو! تم سے گندگی کودورکر ہے اورتم کو پاکیزہ بناد ہے، اورتم ان آیات اوراس حکمت کو یا درکھوجن کی تمھار ہے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، بےشک اللدراز دال اور برا اباخرہے۔

ان آیتوں کے سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ تطہیر (یاک بنانے) کی آیت آپ میداللہ کی بیو یوں کو بھی شامل ہے، یہ کسے نہیں ہوسکتا، جب کہ یہ آسیتی ان ہی کے سلسلے

٢ ـ مونين كي ما وَل كا مرتبه ان كوحاصل هے، كيول كه الله تبارك وتعالى في احترام اوران کے ساتھ شادی کرنا حرام ہونے میں ان کومونین کی مائیں بنایا ہے، آپ کی صحبت کا فضائل امهات المونين كاتذ كرة عنبري

# از واج مطهرات کے خصوصی فضائل

ا۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بھی کریم میدیلئے کے جدامجد ہیں، امہات المونین میں حضرت خدیجہ اپنے والد کی طرف سے آپ میدیلئے کے ساتھ نسب میں دوسری سب سے قریبی رضتے دار ہیں، قصی کی اولا دمیں سے آپ نے ان کے علاوہ صرف ام حبیبہ بنت ابوسفیان کے ساتھ شادی کی ہے۔(۱)

حضرت خدیجه کا شارنسب کے اعتبار سے قریش کے متوسط خاندان میں ہوتا ہے،
آپ بڑی باعزت اور مالدارعورت تھیں، جب رسول اللہ عبدیلتہ کی عمر پجیس سال کی تھی تو
آپ کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی، آپ عبدیلتہ سے پہلے ان کی شادی ہالہ بن نباش بن زرارہ تمیں کے ساتھ ہوئی تھی، جن کے انتقال کے بعد آپ عبدیلتہ نے شادی کی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ پر ایمان لے آئیں اور دعوتی کا موں میں آپ کا تعاون کیا، یہی وجھی کہ رسول اللہ عبدیلتہ تمام عورتوں پر ان کو فضیلت دیتے تھے (۲)، سواے ابراہیم کے آپ کی تمام اولا دان ہی کے بطن سے ہوئیں، ابراہیم حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا جب کی بین سال بیلے ان کا انتقال ہوگیا تو دوسری شادی کی۔
ہجرت سے تین سال بیلے ان کا انتقال ہوگیا تو دوسری شادی کی۔

حضرت خدیجہ کے جلیل القدر فضائل اور عظیم مناقب ہیں، جن میں سے چند مندرجہ

فضائل امهات المومنين كالتذكرة عنبري

توتم ہولنے میں نزاکت نہ کرو،اس ہے ایسے تخص کو (غلط) خیال ہونے لگتا ہے جس کے ول میں بیاری ہے،اور بہترین بات کہو۔

۲۔ اللہ عز وجل نے امہات المونین کوان کے گھروں میں تلاوت قر آن اور حکمت کی باتوں کے نزول کی وجہ سے عزت سے سرفراز کیا ہے، جوان کی جلالتِ شان اور علوم تبه پر دلالت کرتا ہے۔

" وَاذُكُرُنَ مَا يُتُلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنُ آيَاتِ اللهِ وَالَحِكُمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيُفًا خَبِيدًا "(احزاب٣٣)اورتم ان آيات اوراس حكمت كويا در كھوجن كى تمھارے گھروں میں علاوت كى جاتى ہے، بشك الله راز دان اور برا اباخبر ہے۔

ے۔امہات المومنین کود نیا اور آخرت میں نبی کریم میں لیٹنے کی بیویاں ہونے کا شرف عاصل ہے۔

ا۔ ام جبیبہ کانسب حضور علیہ توسلہ کے ساتھ عبد مناف بن قصی کے ساتھ جا کرماتا ہے، اور حضرت عاکشہ کاقصی کے ساتھ ملتا ہے، جب کہ باقی از واج مطہرات کانسب قصی کے بعد مرہ، کعب، لوی، خزیمہ، الیاس اور مفتر کے ساتھ ملتا ہے۔ ۲ یعنی اپنے زمانے کی سب عورتوں پر ان کوفوقیت دیتے تھے، کیوں کہ وہ دنیا کی تمام عورتوں کی چارسر دارعورتوں میں سے ایک ہیں: وہ چارعورتیں یہ ہیں: فرعون کی ہوئی آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ اور فاطمہ رضی اللّٰم عنہن۔

فضائل امهات المومنين كالذكرة عنري

امام بخاری نے حضرت علی رضی اللّٰدعنہا ہے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فر مایا: میں نے رسول الله عليالله كويد كہتے ہوئے سنا: بہترين عورت مريم ہيں اور بہترين عورت خديجه

۲۔اللّٰہ کی طرف سے سلام اور جنت میں موتی کے ایک گھر کی بشارت جہال نہ شور شرابه ہوگا اور نہ کوئی تھکن ۔

امام بخاری اورامام مسلم نے ابو ہر رہ وضی اللّٰہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اُنھوں نے فرمایا: جبرئیل علیہ السلام نبی اکرم میلیلیس کے پاس آئے اور کہا: اللہ کے رسول! بیضد بجبرآ رہی ہیں،ان کے ساتھ سالن کا ایک برتن ہے، جب وہ آپ کے یاس آئیں توان کے پروردگار کی طرف سے اور میری طرف سے ان کوسلام کہیے اور جنت میں موتی کے ایک گھر کی بشارت دیجئے جہاں نہ کوئی شورشرا بہ ہوگا اور نہ کوئی تھکن ہوگی۔(۲)

2\_الله تعالى في رسول الله ميلولله كوان كيطن سياولا دعطا فرمائي ،ان كي علاوه کسی دوسرے کیطن سے اولا دہیں ہوئی۔

رسول الله عليالله في فرمايا: الله في مجهران كيطن سداولا دعطا فرمائي، جب كه ان کےعلاوہ سے اولا دہیں دی۔ (۳)

٢-سوده بنت زمعه بن فيس بن عبرتمس بن عبرود بن نفر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لوی بن غالب بن فھر ،ان کی ماں شموس بنت زید بن عمر وانصار بیہ ہیں ، نبی کریم میلیللہ سے بہلے ان کی شادی سکران بن عمروسے ہوئی ،سودہ نے نبی کریم میلیللہ سے احادیث روایت کی ہے، اور ان سے حضرت ابن عباس، تحیی ،عبداللد بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ نے روایت کی ہے، مکہ میں بہت پہلے ہی اسلام قبول کیا، انھوں نے اوران

الصحيح بخارى: كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي عليه وسلم حديث ٣٨١٥

فضائل امهات المومنين كالذكرة عنري

ا-آپ كاشارسب سے پہلے اسلام لانے والوں ميں ہوتا ہے: وہ الله كى وحى پرسب سے پہلے ایمان لے آئیں،ان کواس کا اجر ملے گا اور ان کے بعد ایمان لانے والے ہر خض

۲-ان کی موجود گی میں آپ سیالیہ نے دوسری شادی نہیں کی، وہ آپ سیالیہ کی از دواجی زندگی کے اڑتمیں سالوں میں ہے بچبیں سال تک آپ کی زوجیت میں تن تنہا رہی،اس طرح آپ میں ہولئے کی دوہہائی از دواجی زندگی ان کے ساتھ گزری۔

س-ان کے ساتھ رسول اللہ علیہ کی محبت عطیہ خداوندی تھا۔ (۲)

ان کا ذکر خیر کرتے تھے، ان کا ذکر تے تھے، ان کا ذکر خیر کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کے ساتھ محبت اور مودت کے تعلقات کو بیان کرتے تھے۔ عائشه رضى الله عنها فرماتي بين: مجھے نبي ميدالله کي کسي بيوي پراتني غيرت نہيں آئي جتنی مجھے حضرت خدیجہ برآئی، کیول کہ آب ان کا تذکرہ کثرت سے کیا کرتے تھے، حالال کہ میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا۔ (۳)

۵۔وہ امت محمد یہ کی سب سے بہترین عورت ہیں۔

ا۔ کیوں کہ آپ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہیں ، اور جوکوئی بہتر طریقہ رائج کرتا ہے تواس کواس کا اجرماتا ہاوراس بیمل کرنے والے کا بھی اجرماتاہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کواتنا ہی اجروثو اب ماتاہ، جتنا كرنے والے كوملتا ہے، اور جوكوئى ہرايت كى طرف بلاتا ہے تواس كى پيروى كرنے والوں كے اجر كے بفدر بلانے والے كو بھی اجرملتا ہے، کین ان لوگوں کے اجربیں سے کوئی کی نہیں کی جاتی ۔اس موضوع کی تفصیلات کے لیے رجوع کیا جائے: فتح الباري، باب فضائل خديجة \_نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز للطهطا وي \_شرح مسلم ،از: نووي \_

٢ يجيم مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل خديجة \_ رضى الله عنها \_ حديث نمبر ٢٣٣٥ ، اس حديث كالفاظ بيه ہیں: رسول الله علیہ وسلم الله نے فرمایا: مجھے ان کی محبت عطاکی گئی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ س طرح الله کی طرف سے حضرت خدى بجه كى محبت رسول الله عليه وسلم كوعطا مونى تقى -

سوصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابه: باب من فضائل خديجة رضى الله عنها - حديث ٢٣٣٥

٢ صحيح بخارى: كتاب مناقب الانصار، باب تزوت كالنبيء مبلولله وفصلها رضى الله عنها، حديث ٣٨٢٠ ٣ - المعجم الكبيرللطير اني، حديث ٢٦، باب ذكراً زواج النبي عبد وسليله منهن خديجة بنت خويلدج ٢٣ص١١

مجھے محبوب ہو(ا)

المعائشه بنت ابو بکو صدیق ، (ابوبکرکانام عبداللہ بن عثال میں قریق ہے)، ان کی کنیت ام عبداللہ ہے، انھوں نے حضور سیاللہ سے کہا کہ وہ اپنی کنیت رکھنا چاہتی ہیں تو آپ سیاللہ نے فرمایا: اپنے بھا نجے کے نام پر کنیت رکھو، چنال چہ انھوں نے ام عبداللہ کنیت رکھی ،عبداللہ کے والد زبیر بن عوام ہیں اور ان کی ماں اساء بنت ابوبکر ہیں ، حضرت عا کشہ کی ماں کا نام امر و مان بنت عامر بن عویم کنانیہ ہے، بعثت نبوی کے چار سال بعدان کی پیدائش ہوئی ، رسول اللہ میں للہ میں لئے ہے میں ان کے ساتھ شادی کی اور نوسال کی عمر میں رخصتی ہوئی ، آپ میں ان کے علاوہ کی دوسری باکرہ لڑکی کی اور نوسال کی عمر میں رخصتی ہوئی ، آپ میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ، آپ میں نوی ہوئی ہوئی ، آپ میں نوی ہوئی ہوئی سب سے محبوب ہوئی تھیں اور امت کی عور توں میں فقہ کی سب سے مردی ماہر ہیں ، اکا برصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے یاں فتو کی ہو چھا کرتے تھے۔ (۱)

آپ میبید لئے کی وفات کے وفت ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی ، ان کی وفات کا رمضان المبارک ۵۸ ھے کو ہجری ہوئی ، ابو ہر ریرہ رضی اللّٰد عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور رات کو جنت البقیع میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔

کے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بہت سے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ملتاہے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

ا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد نبی کریم میں للہ کی سب سے محبوب بیوی تھیں۔

الصحيح مسلم: كتاب الزكاح، باب جوازهبتها نوبتها لضرتها حديث ١٣٦٣

کے شوہر نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی ، وہیں پران کے شوہر کا انقال ہوگیا(ا) یہ پہلی عورت ہیں جن کے ساتھ حضرت خدیجہ کے بعد حضور میں لئے شادی کی ، مکہ ہی میں یہ شادی ہوئی ، اس کے بعد تقریبا چارسال تک آپ میں بیا شادی ہوئی ، اس کے بعد تقریبا چارسال تک آپ میں بیا ہوئی ہودہ ہی آپ کی اس مدت کے دوران ہوئی تھی ، یہ بڑی محترم اور شریف عورت تھی ، ان کی وفات راج قول کے مطابق حضرت عمر کے عہد خلافت کے آخری سالوں میں ۵۵ ہجری کو ہوئی۔

فضائل امبات المومنين كالذكرة عنري

حضرت سودہ کے فضائل اور مناقب

ا۔ نبی کریم میں وہت میں رہنے کی آپ خواہش منداور حریص تھیں، اسی وجہ سے انھوں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہدیہ کردی تھی، تاکہ آپ میں ہواور جنت میں آپ کی بیوی بن کررہیں۔

ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ حضرت سودہ نے نبی میں واللہ کا واسطہ دے کہا: میں اللہ کا واسطہ دے کرکہتی ہوں کہ آپ مجھ سے رجوع کرلیں، میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور مجھے مردوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے آپ کی بیویوں میں اٹھایا جائے۔ آپ میں میں بیارجوع کرلیا۔ (۲)

امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ سودہ بنت زمعہ نے اپنی باری عائشہ کو ہبہ کر دی، اور نبی کریم میں میں میں مصرت عائشہ کے پاس ان کا دن اور سودہ کا دن گزارتے تھے۔ (۳)

۲۔ حضرت عائشہ نے بیتمناکی کہ وہ رہن مہن میں ان کی طرح بن جائیں۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فر مایا: میں نے سودہ کے مقابلے میں کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا کہ ہرچیز میں جس کی طرح ہونا

٢ \_ تفصيلات كے ليے بدرالدين زركشي كى كتاب "الإجابة لإيراد مااستدركة عائشة على الصحابة" كى طرف رجوع كياجائے

التهذيب التهذيب از: ابن حجر عسقلاني:۲۵۵/۱۲

٢ يقور عن تبديلي كي ساته: طبقات ابن سعد: ٨١٨٥

٣ عجيح بخارى: كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومهامن زوجهالضرتها، عديث ٢١٢٥

فضائل امهات المونين كاتذكره عنري

آپ میں ہے مطرت عائشہ کو اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے لیے کہا، حضرت عائشہ کو اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے لیے کہا، حضرت عائشہ نے اپنے والدین سے مشورہ کرنے سے پہلے ہی رسول الله میں ہوںگا انتخاب کیا، بقیہ از واج مطہرات نے بھی ان ہی کی پیروی کی۔

امام بخاری اورامام سلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ اس موقع پر انھوں نے کہا: سیمیں کس سلسلے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ علیہ والدین نے میری طرح ہی کیا۔ (۱)

۲۔ان کی وجہ سے بہت سی قرآنی آیتیں نازل ہوئیں، جن میں سے بعض ان کی شان میں ہوئی آیتیں شان میں بین اور بعض پوری امت کے لیے ہیں، آپ کی شان میں نازل ہوئی آیتیں مندرجہذیل ہیں:

کو واقعہ افک میں آپ پرلگائے گئے الزامات سے اللہ تبارک وتعالی نے آپ کو بری کر دیا اور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل آسیتیں نازل فرمائی:

"إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وَا بِالْإِفْكِ عُصُبَةٌ مِّنْكُمُ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُ بَلُ

44

امام بخاری نے حضرت عمروبن عاص رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ رسول الله عنه سے روایت کیا ہے کہ رسول الله عنه سیالله نے ان کو ذات السلاسل شکر کا امیر بنا کر بھیجا، میں آپ میں ہولیت کے پاس آیا اور میں نے دریافت کیا: آپ کا سب سے محبوب کون ہے؟ آپ میں ہولیت نے فرمایا: عائشہ میں نے دریافت کیا: مردوں میں؟ آپ نے جواب دیا: اس کے والد .....(۱)

۲۔ رسول اللہ عبداللہ کے ساتھ شادی سے پہلے ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر جبرئیل علیہ السلام آپ میں اللہ کے پاس لے آئے۔

٣- جرئيل عليه السلام نے رسول الله عليالله سے ان كواپناسلام كهلوايا-

امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ کے ایک دن فرمایا: عائشہ! یہ جرئیل ہیں، تم کوسلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا: ان پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو، آب وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ (۳)

ہے۔اس وقت رسول اللہ عبداللہ پر وحی نازل ہوئی جب آپ حضرت عائشہ کے بستر میں تھے۔ پیخصوصیت امہات المومنین میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔

رسول الله عليان المسلم! عائشہ كے سلسلے ميں مجھے تكليف نه بہنچاؤ، كيوں كاللہ كي قتم اس كے علاوہ تم ميں سے كسى عورت كے بستر ميں وحى نازل نہيں ہوئى (م) كاللہ كي قتم اللہ كے رسول اور دنيوى زندگى كے درميان انتخاب كى آيت نازل ہوئى تو

الصحيح بخارى: كتاب النفير، باب قوله: '' و إن كنتن تردن الله ورسوله والدارا لآخرة فإن الله قداً عد لمحسنات منكن أجرا عظيما'' حديث ٢٨٦

المحيح بخارى: كتاب المغازى، بابغزوة ذات السلاس حديث ٢٣٥٨

٢ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها - حديث ٢٣٣٨

٣ صحيح بخارى: كمّاب فضائل أصحاب النبي عليه وسلم باب فضل عائشه رضى الله عنها ، حديث ٢٨ ٣٥

سم صحيح بخارى: كتاب فضائل أصحاب النبي عليه وسلوللله ، باب فضل عائشة رضى الله عنها ، حديث ٢٥٧٥ mu

فضائل امهات المومنين كاتذ كرة عنري

ے' اَلْخَبِيُثَاتِ وَالطَّيِّبَوُنَ لِلطَّيِّبَ وَالْخَبِيثِيُنَ وَالْخَبِيُثُونَ لِللَّهِمُ اللَّهُمُ مَّغُفِرَةٌ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِينَ وَاللَّهِمُ مَعَنَوْنَ لَهُمُ مَعَنُورَةً وَلَى اللَّهُمُ مَعَنُورَةً وَلَى اللَّهُمُ وَلَيْ اللَّهُ مَوْنَ اللَّهُ مُولَى عَلَى اللَّهُ مُولَى عَلَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

وہ آئیتی جوان کی وجہ سے نازل ہوئیں اور وہ پوری امت کے لیے عام ہیں، وہ مندرجہذیل ہیں:

امام بخاری اورامام سلم نے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے اساء سے ایک ہار عاریتاً لیا جو کھو گیا، چنال چہرسول اللہ علیوں نے چندلوگوں کواس ہار کی تلاش میں روانہ کیا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو انھوں نے وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ کی، جب وہ رسول اللہ علیوں نے پاس آئے تو اس بارے میں شکایت کی، جس کے نتیج میں کی، جب وہ رسول اللہ علیوں نے پاس آئے تو اس بارے میں شکایت کی، جس کے نتیج میں اس موقع پرتیم کی آئیت نازل ہوئی، اس پر اسید بن هنیر نے کہا: اللہ آپ کو جزا سے خبر دے، اللہ کی تنم اجب بھی تم کو کسی نالبند یدہ چیز سے واسطہ پڑا تو اللہ نے تمھارے لیے اس سے اللہ کی تنم اجب بھی تم کو کسی نالبند یدہ چیز سے واسطہ پڑا تو اللہ نے تمھارے لیے اس سے ناکے کاراستہ بنایا اور اس میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھی۔ (۱)

ے۔رسول الله عبد الله

رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ عبد الرحمٰن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی میلیوں ہے پاس ایک آئے ،اس وقت میں اپنے سینے سے آپ کوئیک لگائے ہوئے تھی،عبد الرحمٰن کے پاس ایک تازہ مسواک تھی،جس سنے وہ مسواک کررہے تھے،رسول اللہ میلیوں نے ان کو گھور کرد یکھا، تو میں نے ان سے مسواک لیا اور اس کوخوب چبایا اور بہترین بنا کر نبی میلیوں کو دیا، آپ نے اس سے مسواک کیا۔ (۱)
نے اس سے مسواک کیا۔ (۱)

آخری کمحات میں اور آخرت کے ابتدائی کمحات میں اللہ نے ان دونوں کے تھوک کو جمع

کردیا، اوران ہی کے گھر میں آپ میں سیالت کی تدفین ہوئی۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ

امام بخاری نے قاسم بن محمد سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ بیار ہو تیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بال کے پاس تھی عباس رضی اللہ عنہ بال کے پاس تھی اور فرمایا: تم رسول اللہ علیہ بیٹہ اور ابو بکر کے پاس تھی جانشین ہوکر جار ہی ہو۔ ابن عباس کا قطعیت کے ساتھ ان کوجنتی کہنا اپنی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ حضور عبیل للہ حضور عبیل للہ حضور عبیل للہ کے بتانے کی وجہ سے ہی ہوگا۔

امام بخاری اورتر مذی نے عبداللہ بن زیاد اسدی سے روایت کیا ہے اور تر مذی نے اس کو سے کہا کہ انھوں نے کہا: میں نے عمار کوفر ماتے ہوئے سنا: یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں۔(۲)

9۔ حضرت عائشہ امت مسلمہ کی عورتوں میں سب سے بردی عالمہ ہیں ، انھوں نے بی کریم میں سے بیدی عالمہ ہیں ، انھوں نے بی کریم میں سے بے شارحدیثوں کوروایت کیا ہے ، جن کی تعداد دو ہزار سے زیادہ ہے ،

ا مجیح بخاری: کتاب المغازی، باب مرض النبی مساله و وفاته، حدیث ۴۳۳۸، یمی روایت دوسر الفاظ اور دوسری سند کے ساتھ ابوعلی محمد بن محمد المعند کوفی کی کتاب ' کتاب الأصعنیات' میں بھی ہے۔

٢ صحیح بخاری: فضائل اُصحاب النبی علید الله ، باب فضل عائشة رضی الله عنها ، حدیث ٣٤٤٢، ترندی: باب من فضل عائشة رضی الله عنها ، حدیث ۳۸۵۹، ترندی نے کہا: پی حدیث حسن صحیح ہے

س۔ جب حضرت ابو بکر کے عہدِ خلافت میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو ابو بکر کی وفات تک ان ہی کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے عہدِ خلافت میں ان کے پاس آیا، پھر عمر کی وفات کی وفات کے بعد حفصہ کے پاس رہا، جب حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا گیا تو اس مصحف سے تعاون لیا گیا اور اس کے بعد ان ہی کے پاس لوٹا دیا گیا ان کی وفات مدینہ میں مصحف سے تعاون لیا گیا اور اس کے بعد ان ہی کے پاس لوٹا دیا گیا ان کی وفات مدینہ میں مصحف ہے کہ جمری کو ہوئی۔ (۲)

۵-زین بنت خزیمه بن عبرالله بن عروبن عبرمناف بن ہلال بن عامر بن صحصعه ہلالیہ، ان کوام المساکین کہاجا تا ہے، کیوں کہوہ مسکینوں کوکھانا کھلایا کرتی تھیں اور ان پرصدقہ کیا کرتی تھیں، ان کے شوہر عبرالله بن جحش جنگ احد میں شہید ہوگے، چناں چہآ پ میٹوللہ نے ان کے ساتھ شادی کی، هضعہ کے بعد زین آپ میٹوللہ کی بیوی بنیں، آپ کے ساتھ صرف دویا تین مہینے رہیں، پھران کا انتقال ہم ہجری کوہوا، ان کے الگ بنیں، آپ کے ساتھ صرف دویا تین مہینے رہیں، پھران کا انتقال ہم ہجری کوہوا، ان کے الگ سے منا قب اور فضائل نہیں ملتے ہیں، لیکن ان کے حق میں جوعام فضائل وارد ہوئے ہیں ان میں حضرت زین بھی شامل ہیں جو ان کی افضلیت کے لیے کافی ہیں، اس کے علاوہ آپ میں حضرت زین جو ان کی افضلیت کے لیے کافی ہیں، اس کے علاوہ آپ میٹوللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، یہ خصوصیت صرف ان ہی کو حاصل ہے، کیوں کہ آپ میٹوللہ کی کار کہ میں حضرت خد بچہ اور ان کے علاوہ کسی اور بیوی کی وفات نہیں ہوئی، نبی کریم میٹوللہ کا کسی کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے حق میں رحمت ہے۔

٢- ام سلمه هند بنت ابو اميه (حذيفه) مخزوميقرشيه،ان كوالدكا

فضائل امهات المومنين كاتذكره عنري

1

(۱)، ان کے علم وکمال کا بیعالم تھا کہ کبار صحابہ ان سے رجوع ہوتے تھے اور فتوی دریافت کرتے تھے۔

الله بن الله بن الله بن الله بن خطاب عدوی قرشی ای بین الله بن عمر کی علاقی بهن بین ان کی مال عثمان بن مظعون بن وجب بن حذافه کی بهن زینب بنت مظعون بین ان کے پہلے شو ہز تیس بن حذافه بدری کے مدینه میں انقال ہونے کے بعد ساہجری کو آپ میں الله نے ان کے ساتھ شادی کی ایہ برئی روزے دار اور بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والی عورت تھی ،ان کی بیدائش بعثت نبوی کے پانچ سال پہلے ہوئی اوروفات شعبان ۴۵ جمری میں ہوئی۔

### حضرت حفصه کے فضائل ومنا قب

ا۔اپینشوہر کے ساتھ ہجرت مدینہ سے مشرف ہوئیں ، ابن سعد نے ابوالحویرث سے روایت کیا ہے کہ تنیس بن حذافہ (۲) نے حفصہ بنت عمر کے ساتھ شادی کی ، وہ ان ہی کی زوجیت میں تھیں اور ان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی ۔ (۳)

۲۔ بہت زیادہ روز ہے رکھتی تھیں اور بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرتی تھیں اور وہ جنت میں حضرت محمد میں ہوں گی۔

طبرانی نے قبیل بن زید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ میں للہ نے حفصہ کوایک طلاق دی ..... نبی میں للہ آئے اور اندر داخل ہوئے تو انھوں نے پردہ کیا، اس پر نبی کریم

المعجم الكبير: ١٨/ ٣١٥ مديث ٩٣٧ ، متدرك حاكم: ١٢/١٥ مديث ١٤٥٨ ، الباني ني اس كوسن كها ب

لديث ٢٠٠٤

۲ میج ابن حبان، مدیث ۲ ۲ ۲۵، شخ شعیب ارنا دُوط نے اس کو میج کہا ہے

ا۔سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے • ۲۲۱ حدیثیں روایت کیا ہے، ابو ہریرہ ،عبداللہ بن عمر واورانس بن مالک رضی اللہ عنہم کے بعد چو تھے نمبر پرسب سے زیادہ روایتیں حضرت عائشہ ہی سے منقول ہیں۔ دیکھیے: اُساءالصحلبة الرواۃ۔از: ابن حزم ص ۳۹، ابن جوزی کی کتاب تلقیح فھوم اُحل الاً ثرص ۳۲۳۔

۲۔ یہ مہاجرین اولین میں سے ہیں، اُنھوں نے حبشہ کی طرف ججرت کی اور جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں زخمی ہوئے اور ای زخم کی وجہ سے مدینہ میں انتقال کر گئے۔الاستیعاب لابن عبدالبرا/۱۳۳۸،الا صابة لابن ججر۲/۳۳۵

سر طرق الدین میں ۱۸۸۸

لقب''زادالرکب'' تھا کیوں کہ دہ بڑے تھے،اورآپ کے ساتھ سفر کرنے والاکوئی اپنے سے ''زادالرکب'' تھا کیوں کہ دہ بڑے موقع پران کی حکمت اور سپر ساتھ تو شنہیں لیتا تھا، ان کی ماں کا نام عا تکہ بنت عامر کنانیہ ہے جن کاتعلق بنوفراس سے ہوتی ہے، جب رسول اللہ عبدیہ ہے کہ انہیں ہوا۔ راوی کہ ج بی ہے۔ ان کے شوہراور پیچازاد بھائی ابوسلمہ بن عبداللاسد کے انتقال کے بعد حضور عبدیہ ہے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ طریق ہوں کے بھر مدینہ بھی ساتھ ان کے ساتھ صافر عورت ہیں جو مدینہ بھی ساتھ سے ساتھ ساتھ ساتھ ہورت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی مسافر عورت ہیں جو مدینہ بیلی داخل ہوئی، وہ بہت ہی ساتھ خوبصور سے اور شریف النہ سے کہا اللہ کے رسول! ان کے کم کوآپ د کو بھورت اور شریف النہ بعورت تھیں، رائج قول کے مطابق از واج مطہرات میں سب سے خیر میں الا بجری کوان کی وفات ہوئی۔

ام سلمه کے فضائل ومناقب

ا۔ نبی کریم میٹولٹہ نے ان کے ساتھ شادی کی اور ان کے ق میں دعا کی۔ امام مسلم نے ام سلمہ سے روایت کیا ہے: ۔۔۔۔۔رسول اللہ میٹولٹہ نے حاطب بن ابوبلتعہ کومیر ہے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا تو میں نے کہا: میری ایک بچی ہے اور میں بڑی باغیرت عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا: اس کی بچی کے بارے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بچی کواس سے بنیاز کردے، اور اللہ سے میں بیدعا کرتا ہوں کہ اس کی غیرت کو تم کردے۔ (۲)

۲۔رسول اللہ عبیر ہیں ہے کہ وہ جنتیوں میں سے ہے، امام احمد نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عبیر ہیں ، فاطمہ ،حسن اور حسین رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عبیر ہیں اور میر ہے گھر والے تیری طرف، نہ کہ اللہ عنہم پر کالی چا در ڈھانی پھر فر مایا: اے اللہ! میں اور میر ہے گھر والے تیری طرف، نہ کہ جہنم کی طرف۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا: اللہ کے رسول! اور میں آپ نے فر مایا: اور تم (۳)

ا۔ ابوسلمہ رسول اللہ علیا میں اللہ علیا ہے بھو بھی زاد بھائی بھی ہیں، کیوں کدان کی ماں امیمہ بنت عبد المطلب ہے ۲۔ صحیح مسلم: کتاب البخائز: باب مایقال عند المصیبة ۔حدیث ۹۱۸

۳ منداحمد: ۲۷۹۲/۲،۲۹۲/۲،۳۵۸ مدیث ۲۷۵۸۲، شخ شعیب ارنا و وط نے اس روایت کوضعیف قر اردیا ہے، نبی علیہ وسلالہ کے پروردہ (ربیب) عمر بن ابوسلمہ سے روایت ہے، جس میں وہ حضرت ام سلمہ سے قل کرتے ہیں: اللہ کے رسول! میں ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا: تم اپنی جگہ پر ہو، تم خیر کی طرف جانے والی ہو۔ بیروایت صحیح ہے، اس کوام تر فدی نے روایت کیا ہے: حدیث ۱۳۸۱، البانی نے اس کو صحیح قر اردیا ہے، اس حدیث میں ام سلمہ کی فضیلت واضح ہے نے روایت کیا ہے: حدیث ۱۳۸۱، البانی نے اس کو صحیح قر اردیا ہے، اس حدیث میں ام سلمہ کی فضیلت واضح ہے

ساسلح حدیدیہ کے موقع پران کی حکمت اور سن تدبیروا ت اور نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے، جب رسول اللہ عبیلا نے لوگوں کو پکار کہا: لوگو! قربانی کر واور بال منڈھا کو راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے لوگوں کو دوبارہ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے لوگوں کو دوبارہ پکارا، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا، پھر آپ نے یہی بات پکار کر کہی، پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ رسول اللہ عبیلا ہوگیا کہ اور ام سلمہ کے پاس آئے اور فرمایا: ام سلمہ! لوگوں کو کیا ہوگیا رسول اللہ عبیلا اللہ عبیل ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ اللہ عبیل ہوگیا اللہ عبیل ہوگیا ہوگیا کہ اللہ کے رسول اللہ عبیل من ہوئے ، آپ کی قربانی کا جانور جہاں ہے وہاں جائے اور اس کو ذرئ کے ساتھ بات مت بیجئے، آپ کی قربانی کا جانور جہاں ہے وہاں جائے اور اس کو ذرئ کے اور اپنا سر منڈ ھائے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو لوگ بھی ایسا کریں گے۔ رسول اللہ عبیلا کی میں ہوئے ہوں کی بیاں تک کہا ہے قربانی کے جانور کے پاس آئے اور اس کی قربانی کی، پھر آپ بیٹھ گئے اور اپنے بالوں کو منڈ ھایا۔ یہ دیکھ کرلوگ قربانی اور اور اس کی قربانی کی، پھر آپ بیٹھ گئے اور اپنے بالوں کو منڈ ھایا۔ یہ دیکھ کرلوگ قربانی اور حلق کرنے گئے، راوی کہتے ہیں کہ جب مکہ اور مدیدہ کے درمیان پہنچ تو سورہ فتح کی آئیش نازل ہو کیں۔ (۱)

اس مشورے سے واضح طور پر اللہ کی طرف سے امسلمہ کو عطا کر دہ عقل اور حسنِ تدبیر کا بہتہ چلتا ہے۔

2- زینب بنت جحش بن رباب بن یعمر اسدی بنوعبر مس کے حلیف، یہ اولین ہجرت کرنے والوں میں سے ہے، ان کی مال امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم ہیں جو نبی کریم میدولانہ کی پھوپھی ہیں، نبی میدولانہ نے ان کے ساتھ تین یا پانچ ہجری کوشادی کی، اس سے پہلے ان کی شادی رسول اللہ میدولانہ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن ثابت کے ساتھ ہوئی تھی، جن کو ابن محمد پکارا جاتا تھا، اسی موقع پر اپنے منھ ہولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کا مسکلہ پیش آیا، کیول کہ نبی کریم میدولانہ نے نبوت سے پہلے زید بن شابت کو اپنا منھ ہولا بیٹا بنایا تھا، اسی وجہ سے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، اللہ تعالی نے اس

تھیں اور کہتی تھیں بتم لوگوں کی شادی تمھارے گھر والوں نے کرائی اور میری شادی اللہ تعالی نے سات آسانوں کے اوپرسے کرائی۔(۱)

۲۔ان کی شادی آیت جاب کے نزول کا سبب ہے۔

امام بخاری نے حضرت الس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: ..... جب زینب کی شادی رسول اللّٰہ علیاتیہ کے ساتھ ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ گھر میں تھیں، آپ نے کھانا پکوایا اور لوگوں کو مدعو کیا، لوگ بیٹھے باتیں کرنے لگے، رسول اللہ منظلته باہر نکلتے اور واپس آتے ، وہ بڑی در سے بیٹھے گفتگو کررہے تھے،اس پراللہ نے میہ آيت نازل فرما كَنُ ' يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤذَّنَ لَكُمُ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنُ إِذَا دُعِيتُمُ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانُتَشِرُوا وَلَا مُستَتُنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَستَحيى مِنْكُمُ وَاللُّهُ لَا يَسْتَحُيىُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلُتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسُأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَابِ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمُ أَنُ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنُ تَـنُكُ حُـوا أَزُواجَـهُ مِنُ بَعُدِهِ إِنَّ ذَٰلِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمًا "(احزاب٥٣)ا عايمان والواني كاهرول مين (بيبلاع)مت جاياكرو،مريكم كوكهانى ك اجازت دی جائے ایسے طور پر کہاس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، کیکن جبتم کو بلایا جائے تو چلے جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکوتو اٹھ کر چلے جاؤاور باتوں میں جی لگا کر بیٹے نہ رہو،اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہتم سے شرماتے ہیں ،اوراللہ حق بات کہنے سے شرما تانہیں ہے اور جبتم ان سے کوئی چیز مانگوتو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، بیٹمھارے دلول اور ان کے دلوں کے لیے پاک رہے کا ذریعہ ہے، اور تعصیل میرجائز نہیں ہے کہتم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ میرجائز ہے كرآپ كے بعدآپ كى بيويوں سے بھى جى شادى كرو، بداللد كے نزد كي بہت بڑے ( گناه كى ) بات ہے۔

اس آیت کے نزول کے بعد بردہ فرض کیا گیااورلوگ گھرسے واپس ہو گئے۔(۲)

فضائل امهات المومنين كالذكرة عنري

نبت كونقطع كرديااورية يت نازل فرمائى: "أَدْعُـوهُمْ لِآبَـائِهِمْ هُـوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ''(ان كے باپوں كے نام كے ساتھ ان كو پكارو، يواللہ كے زويك رائ كى بات ہے) چھر ندينب كے ساتھ رسول الله منظم الله على شادى كراك الله تعالى في ال حكم كوموكدكرديا اوربية يت نازل فرمائى: "أُدُعُ وَهُمُ لِآبَائِهِمُ هُوَ أَقُسَطُ عِنُدَ اللَّهِ "(احزابه)(ان كيابول كنام كماتهان كو پارد، یاللہ کزد یک راس کی بات ہے)اس واقع کے سلسلے میں بیجی آیت نازل ہوئی: "فَلَمَا قَصَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا زَوَّجُنَاكَهَا ''(احزاب٣) بسجبزيدكاان ع بى بركياتو بم في آپ کی شادی ان کے ساتھ کردی۔

زينب رضى الله عنها دين، تقوى اور سخاوت ميں عور تول كى سردارتھى، نبى كريم ميدالله کی وفات کے بعدسب سے پہلے ان بی کی وفات ۲۰ ججری کو ہوئی۔

### زینب بنت جحش کے فضائل ومناقب

ا۔اللہ تعالی نے ان کی شادی اینے نبی کے ساتھ خود کرائی۔

"وَإِذُ تَـقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمُتَ عَلَيْهِ أَمُسِكُ عَلَيْكَ رَوُجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخفِي مَا فِي نَفُسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنُ تَخُشَاهُ فَلَمَّا قَضىٰ زَيدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنَاكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرُواج أَدُعِيَائِهِمُ إِذَا قَضَوُا مِنْهُنَّ وَطَرّا وَكَانَ أَمُرُ اللهِ مَفْعُولًا "(احزاب٣)اس وقت كوياكروجب آب الشخص عفر مارج تع جس برالله في انعام كيااور آپ نے بھی انعام کیا، اپنی بیوی (زینب) کواپنی زوجیت میں رہنے دو، اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھیائے ہوئے تھے جس کواللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ کولوگوں کا اندیشہ تھا، اور اللہ اس کاسب سے زیادہ سز اوار ہے کہ آپاس سے ڈریں، جبزید کااس سے جی بحرگیا تو ہم نے آپ کی شادی اس کے ساتھ کردی، تا کہ مونین کے لیے ا پینمن بولے بیوں کی بویوں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی تنگی نہو، جب ان سے ان کا جی بھر جائے ،اوراللہ کا بیکم

ا بنی اس خصوصیت اور امتیاز کی وجه سے حضرت زینب از واج مطهرات پرفخر کیا کرتی

الصحيح بخارى: كتاب التوحيد، باب "وكان عرشه كل الماء "حديث ٢٩٢٠ ٢ صحيح بخارى: كتاب النفير باب ټوله تعالى "لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤ ذن لكم إلى طعام" حديث ٩٢ ٢

جویریه کے فضائل ومناقب

ا حضرت جوبريد كثرت سے الله كى عبادت اور ذكركر تى تھيں۔

امام سلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے واسطے سے حضرت جویر یہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم میں ہولئے ہے کہ نبی کریم میں ہولئے ہے کہ ان کے باس سے نکلے، جب کہ وہ اپی عبادت گاہ میں تھیں، پھر آپ چاشت کے بعد واپس آئے تو وہ اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، آپ میں ہوجس پر میں تم کوچھوڑ گیا تھا؟ انھوں میں ہوجس پر میں تم کوچھوڑ گیا تھا؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ نبی میں ہوجس پر میں تم کوچھوڑ گیا تھا؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ نبی میں ہوجس پر میں تم کوچھوڑ گیا تھا؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ نبی میں ہوجس پر میں تم کوچھوڑ گیا تھا؟ انھوں کے کہا: جی ہاں۔ نبی میں ہوجس پر میں نہ تین مرتبہ چوتم نے کہا ہے ان کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو میں گیا میں ہونے کہا ہے ان کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو کی میں ہو کی ہوئے ہوئے کہا ہے ان کلمات وزنی ہوں گے: سُنہ کہا تا اللّٰهِ وَ بِحَمُدِهِ عَدَدَ خَلُقِهِ وَ رِضَا نَفُسِهِ وَ ذِنَةِ عَدُشِهِ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ۔ (۱)

٢-رسول الله عبير الله عند الكانام جوريدركها، جب كدان كانام بره تها-

۹-۱۹ حبیبه د مله بنت ابو سفیان صحر بن حرب بن امیه بن عبرتمس بن عبدتمن امیه بن عبرتمن بوی سے ستره بن عبدمناف امویه ان کی مال صفیه بنت ابوالعاص بن امیه بین، بعثت نبوی سے ستره سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی، اپنے شو ہر عبیداللہ بن جحش اسدی کے ساتھ اسلام قبول کیا اوران دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہال حبیبہ کی پیدائش ہوئی، ان کے شو ہر نے حبشہ میں نفر انبیت قبول کی، لیکن بیدین اسلام پر جمی رہی، پھر مدینہ ہجرت کرآئی، اللہ نے حبشہ میں نفر انبیت قبول کی، لیکن بیدین اسلام پر جمی رہی، پھر مدینہ ہجرت کرآئی، اللہ نے بہترین مطہرات میں پہلے شو ہر کے بدلے امت کے بہترین شخص رسول اللہ کوعطا فر مایا، بیاز واج مطہرات میں رسول اللہ عبد مناف پر جاکر ملتا ہے، رسول اللہ عبد مناف پر جاکر ملتا ہے، ان کی وفات ۴۲ ہجری کوہوئی۔

الصحيح مسلم: كمّاب الذكر والدعاء، باب التبيح أول النهار وعندالنوم، حديث ٢٧٢٦

س۔ نبی کریم میں لیے ہے اپنی ہویوں میں صدقہ کرنے اور اللہ کے راستے میں خرج کرنے یوان کی تعریف کی ہے۔

فضائل امهات المونين كاتذ كرة عنري

امام سلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ ہیں فرمایا: تم میں سب سے پہلے مجھ سے آکروہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمباہے، وہ کہتی ہیں کہ از واج اپنا اپنا ہاتھ بھیلا کردیکھا کرتی تھیں کہ ان میں سے کس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو کہ خت سے کہا تی تھیں اور صدقہ کرتی تھیں۔(۱)

ان کے معزت زینب کے فضائل میں سے بی بھی ہے کہ حضزت عائشہ نے ان کے بارے میں فرمایا: میں نے دین میں سب سے بہتر ،اللہ کا سب سے زیادہ تفوی رکھنے والی ، سب سے بچی ، سب سے زیادہ صلہ حمی کرنے والی ، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی اور اس کام میں سب سے زیادہ خود کو کھیا نے والی جس کا وہ صدقہ کرتی ہے اور اللہ سے تقرب حاصل کرتی ہے زینب سے بڑھ کرکسی عورت کونہیں دیکھا۔ (۲)

۸۔ جویریه بنت حادث بن ضرار بن صبیب بن خزیم خراعیه مصطلقیہ ، بنو مصطلق کی جنگ (غزوہ مریسیع) میں پانچ یا چھ ججری کوگر فتار ہوئی اور ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ، جضوں نے جویریہ کے ساتھ آزادی کا معاہدہ (مکاتبہ) (۳) کیا، رسول اللہ علیہ نے مکاتبہ کی رقم اداکی اور اس کے ساتھ شادی کی ، آپ سے پہلے ان کی شادی مسافع بن صفوان کے ساتھ ہوئی تھی جو اس معرکے میں قل ہوئے ، جویریہ کی وجہ سے مسافع بن صفوان کے ساتھ ہوئی تھی جو اس معرکے میں قل ہوئے ، جویریہ کی وجہ سے مسلمانوں نے ان کے خاندان کے سوقید یوں کو آزاد کر دیا، اپنی قوم پر ان کی بڑی عظیم برکت تھی، ان کی وفات م ججری کو ہوئی۔

الصحيح مسلم: كمّاب فضائل الصحابه، بإب من فضائل زينب ام المؤمنين ، حديث ٣٣٥٢

٢ مسلم: كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضائل عائشة ام المومنين رضي الله عنها ٢٣٢٢

۳۔ مکا تبدیہ ہے کہ آقا اپنے غلام کے ساتھ اس بات پر منفق ہوجائے کہ تسطوں میں اتنامال ادا کرنے کی صورت میں تم ہمزارین

كرتى ہے؟ پھرفر مایا:هفصه!الله سے ڈرو۔(۱)

۲- نبی کریم میبیلینی نے ان کو تجی کہا ہے، جب مرض الموت میں حضرت صفیہ نے رسول اللہ میبیلینی سے کہ جو بیاری آپ کو رسول اللہ میبیلینی سے کہا: اللہ کی قتم! اللہ کے نبی! میری بیخواہش ہے کہ جو بیاری آپ کو لاحق ہے وہ مجھے ہو۔ دوسری از واج مطہرات نے گھور کران کو دیکھا تو رسول اللہ میبیلینی نے فرمایا: کیاتم نے اس کومعیوب سمجھا، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ تیجی ہے۔ (۲)

14

اا۔ میں وف بنت حادث بن حادث بن عامر بن صعصعہ ہلالیہ،ان کی مال کانام ہند بنت عوف بنے ہوئی، پھر دوسری کانام ہند بنت عوف ہے، پہلے ان کی شادی مسعود بن عوف تقفی سے ہوئی، پھر دوسری شادی ابورہم بن عبدالعزی سے ہوئی، جس کا انقال ہو گیا تو میمونہ کے وکیل حضرت عباس (۳) نے نبی کریم میں ساتھ ان کا نکاح پڑھایا، مکہ سے قریب مقام سرف میں ان کے ساتھ شب زفاف کی، نبی کریم میں ہیں گئے سب سے اخیر میں سن کے ہجری کو عمر ق القصا کے موقع یران کے ساتھ شادی کی۔

### میمونه کے فضائل ومنا قب

ا۔ نبی کریم مداللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔

ارتر فدی: کتاب المناقب، باب فضل اُزواج النبی علیه وسلم دریت ۳۸۹۲) (یعنی تمهار سے ابابارون علیه السلام بین اور تمهار سے چیاموی علیه السلام بین اورتم میری بیوی ہو۔ تر فدی حدیث ۳۸۹۲ کی روایت میں ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: تم دونوں مجھ سے کیسے بہتر ہوسکتی ہو، جب کہ میر سے شوہر محمد بین، میر سے والد ہارون بین اور میر سے چیاموی بیل۔ ۲۔ مصنف عبد الرزاق ۱۱/ ۳۳۱ حدیث ۲۰۹۲، طبقات ابن سعد ۸/ ۱۲۸

۳ عباس بن عبد المطلب ان كى بهن المضل بنت حارث ك شوهر تقي ال حيثيت ميموند حضرت عبد الله بن عباس كى خاله بوقى مين -

فضائل امهات المومنين كالتذكرهُ عنبري

wy -

### ام حبيبه کے فضائل ومنا قب

ا۔ جب ان کے والد ابوسفیان مسلمانوں اور قریش کی صلح کی مدت بر دھانے کے لیے مدینہ آئے تو ام میں اپنے والد کو لیے مدینہ آئے تو ام میں اپنے والد کو اس پر بیٹھنے نہیں دیا، کیوں کہ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔

۲\_حبشه کی طرف جحرت ثانیه میں بیجھی تھی۔(۱)

ا۔ صفیعہ بنت حیم بن اخطب بن سعیہ،ان کاتعلق مدینہ کے یہودی قبیلے بنوالنفیر سے ہے اور یہ ہارون بن عمران کی نسل سے ہیں، اسلام لانے سے پہلے سلام بن مکشم ان کے شوہر تھے،ان کے انتقال کے بعد کنانہ بن ابوالحقیق نے ان کے ساتھ شادی کی، جو جنگ خیبر میں قبل ہوا، اور یہ گرفتار ہوکر دحیہ کبی رضی اللہ عنہ کے جھے میں آئی، دحیہ کبی نے ان کے ساتھ مکا تبہ کیا، نبی کریم میں ہوئی۔ کرکے ان کے ساتھ شادی کی، اور ان کی آزادی کوان کا مہر مقرر کیا،ان کی وفات ۵۲ ہجری کو ہوئی۔

صفیہ بنت جی کے فضائل اور مناقب ا۔ نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی اور نبی کی جینجی۔

امام ترندی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صفیہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ هفصہ نے ان کے سلسلے میں یہ کہا: یہودی کی بچی۔ یہن کرصفیہ رو بڑی، جب رسول اللہ عبد اللہ عب

ا۔رسول الله علیه وسلم الله علیه کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی تعریف کی ہے اوران کے لیے دوہجرت کا مرتبہ دیاہے، دیکھئیے : صحیح مسلم : کتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل جعفر بن اُبی طالب واُساء بنت عمیس واُ هل سفینتهم رضی الله عنهم ، فضائل امهات المومنين كاتذ كرة عنري

m9

# امهات المونين كي دعوتي سرگرمياں

الله كي طرف دعوت دينا امهات المومنين كاسب سے بلند مقصدتھا، چنال چه كوئي بھی حدیث ان کومعلوم ہوتی یا نبی کریم میں ان کو جو بھی کام کرتے ہوئے دیکھتیں تو جیسے سنا ہے یا آپ کوکرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی ہوبہوبلیغ شروع کرتیں، کیوں کہان کواللہ کے نبی طاکا یہ قول ہروقت یا درہتا تھا:''اللہ تعالی اس بندے کوشاداور آبادر کھے جوہم سے کوئی بات سنے تو بالکل اسی طرح دوسروں تک پہنچائے، کیوں کہ بھی سننے والے کے مقابلے میں اں کو بات زیادہ یا درہتی ہے جس تک پہنچائی جائی''۔(۱) از واج مطہرات کو وسعت علم اور تفقه في الدين مين امتياز حاصل تها، چنال چه فقهاء نے ان سے ايسے احکام سيکھے جوتمام لوگوں کے لیے نافع ہیں، سیرت کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امہات المومنین نے دوسرول کونفیحت کرنے ، امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كے فریضے كی انجام دہی میں اپنا كردار ادا كيا، اگر ہم يہ كہيں تو مبالغة نہيں ہوگا كه ابتداے وجی کے وقت اللہ کی طرف دعوت کی کامیابی کا ایک سبب پیجھی ہے کہ حضرت خدیجہنے آپ کودلاسہ دیا اور آپ پرسب سے پہلے ایمان لے آئی اور اپنے مال اور اپنی جان سے آپ میداللہ کی مدد کی ، وہ بہترین بیوی تھی جس نے ابتداے وجی میں رسول اللہ ملاللہ کے دل کومضبوط کیا،آپ میں مسلماللہ حضرت خدیجہ کے اس احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''وہ مجھ پراس وقت ایمان لائیں جب لوگ مجھ پر ایمان ہیں لائے ،اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور اس نے مجھے اس وقت اپنے مال

فضائل امهات المونين كاتذكرة عنري

1

بیوی اوران کی اخیافی بہن اساء بنت عمیس ، یہ سب مومن بہنیں ہیں۔(۱)

۲۔رسول الله علیوں نے ان کا نام میمونہ رکھا۔
حاکم نے ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ میری خالہ میمونہ کا نام برہ تھا،آپ میں بیان کا نام بدل کرمیمونہ رکھا۔(۲)

ا متدرک حاکم:۳۲/۳۰ س۳۲/۳ عاکم نے اس روایت کوچی کہا ہے، اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، البانی نے کہا ہے کہ بیر وایت سیجے ہے: سیجی الجامع الصغیر ۲۳ ۲۷، سلسلة الأ حادیث الصحیة ۷۲ ۱۵۔ ۲ صحیح مسلم عن الی هریرة رضی اللہ عنہ:۲۱۴۱، متدرک حاکم میں ابن عباس سے بیر وایت ہے، ۳۰/۴

الصحيح الجامع الصغير، حديث ٢٧٦٨

فرمایاہے، کیاشمصیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے؟ پھر دوسری اور هنی منگائی اوراس کو پہنایا وہ عورتوں کونصیحت کرتے ہوئے فرماتی تھیں :عورتو! اپنے پرورد گاراللہ سے ڈرو، اوراچھی طرح وضوکرو، اپنی تماز قائم کرواوراین زکاۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اور پسنداور تاپیند میں اینے شوہروں کی اطاعت کرواوران کی بات مانو۔

وہ فرمایا کرتی تھی:عورت براللہ کا خلیفہ اور نائب اس کا شوہرہے، جب اس کا شوہر اس سے راضی ہوگا تو اللہ اس سے راضی ہوجائے گاء اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہوگا تو الله اوراس کے فرشتے اس سے ناراض ہول گے، کیوں کہ وہ شوہر کواپنی پیند پر مجبور کررہی

ان کے اقوال زرین میں سے میجھی ہے: بیوی پرشوہر کا بیتق ہے کہوہ اس کا بستر لازم پکڑے اور اس کی ناراضگی سے بچی رہے، اور اس کوراضی کرنے والی چیزوں کی تلاش میں رہے،اس کی کمائی کی حفاظت کرے،اس کے کسی حکم کی نافر مانی نہ کرے،اوراپنی ذات میں اس کی حفاظت کر ہے۔ ( یعنی اپنی ذات میں خیانت نہ کر ہے )۔ (۱)

زینب بنت جحش رضی الله عنها کورسول الله عبالله کی زندگی میں اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی سنتوں پڑ مل کرنے میں ہرمومن مرداورعورت کے لیے عالمہ، عاملہ، واعظہ اور خیرخواہی کرنے والی کا مقام حاصل ہے، انھوں نے اللہ کوناراض کرنے والی ہر چیز سے اليخ كان اورآ تكھول كى حفاظت كى ، جب رسول الله عليالله نے ان سے سيدہ عائشه رضى الله عنها کے بارے میں واقعہ افک کے موقع پر دریافت کیا تو انھوں نے کہا: میں اینے کانوں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہوں ، مجھے ان کے بارے میں خیر ہی معلوم ہے۔ ام المونين ميمونه بنت حارث في فقهي احكام ميم تعلق بعض حديثون كوامت ميس منتقل کیا ہے، مثلاً یوم عرف میں لوگوں کوشک ہوگیا کہ آپ میں اللہ روز ہے سے ہیں یانہیں۔ میں شریک کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا'(۱) اللہ کا دین پھیلانے میں آپ رضی اللہ عنہا کا بہت براحصہ ہے،جس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔

فضائل امهات المومنين كاتذكر وعنري

يه عا كثه صديقه بنت ابو بكرصديق رضى الله عنهما بين، جنهول في رسول الله علمينيلم سے بری تعداد میں حدیثوں کو یا دکیا، تا کہان کولوگوں میں عام کریں، چنال چے فقہاء،علماء اور اکثر لوگوں نے ان سے کسبِ فیض کیا اور ان سے بہت سے احکام وآ داب کوهل کیا، یہاں تک کہاجا تاہے کہان سے ایک چوتھائی احکام شرعیہ منقول ہیں۔صحابہ اور تابعین علماء نے حضرت عائشہ اوران کے علم کی تعریف کی ہے ،مسروق فرماتے ہیں: میں نے اکابر صحابہ میں سے کئی شیوخ کوحضرت عاکشہ سے فرائض کے بارے میں سوال کرتے ہوئے دیکھا۔ جب مسروق حضرت عائشہ سے کوئی روایت نقل کرتے تو کہتے: مجھے صدیقہ بنت صدیق اللہ کے محبوب کی چہیتی سات آسانوں کے اوپر سے براءت کردہ شخصیت نے مجھے بتایا،جس کی میں نے تکذیب نہیں کی۔(۲)

عطاء بن ابور باح فرماتے ہیں: عائشہ تمام لوگوں میں سب سے برسی فقیہہ، عالمہ اورسب سے بہترین صاحب الرائے تھیں۔

ہشام بن عروہ اسے والدعروہ سے قل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: میں نے فقہ، طب اورشعرکے بارے میں حضرت عائشہ سے زیادہ جاننے والائسی کونہیں دیکھا۔ (٣) عبدالله بن عبید بن عمیر نے فر مایا:اس پر وہی شخص عمکین ہوگا جس کی وہ ماں ہیں۔ (لیعنی ہرمسلمان ان کے انتقال برعملین ضرورہے)(م)

آپ کی دعوت و تبکیغ کا ایک واقعہ بیمنقول ہے کہ حضرت هضه بنت بن عبدالرحمٰن بن ابوبكرآپ كے پاس آئى،جس كےجسم بريكى اور هنى تھى جس سے ان كى بيشانى جھلك رہی تھی، حضرت عائشہ نے اس اوڑھنی کو بھاڑ دیا اور فرمایا: اللہ نے سورہ نور میں جونازل

میں شریک کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا'() اللہ کا دین پھیلانے میں آپ رضی اللہ عنها کا بہت بڑا حصہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوگیا۔

فضائل امهات المومنين كالتذكرة عنري

عطاء بن ابور باح فرماتے ہیں: عائشہ تمام لوگوں میں سب سے بڑی فقیہہ، عالمہ اورسب سے بہترین صاحب الرائے قیس۔

ہشام بن عروہ اپنے والدعروہ سے قتل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: میں نے فقہ، طب اور شعر کے بارے میں حضرت عائشہ سے زیادہ جاننے والاکسی کونہیں دیکھا۔ (۳) عبد اللہ بن عبید بن عمیر نے فرمایا: اس پر وہی شخص عمکتین ہوگا جس کی وہ ماں ہیں۔ (یعنی ہرمسلمان ان کے انتقال پڑمگین ضرور ہے ) (۳)

آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک واقعہ یہ منقول ہے کہ حضرت حفصہ بنت بن عبدالرحمٰن بن ابو بکر آپ کے پیشانی جھلک بن ابو بکر آپ کے پاس آئی ، جس کے جسم پر تبلی اوڑھنی تھی جس سے ان کی پیشانی جھلک رہی تھی ، حضرت عائشہ نے اس اوڑھنی کو پھاڑ دیا اور فر مایا: اللہ نے سورہ نور میں جو نازل

فرمایا ہے، کیا شمصیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے؟ پھر دوسری اوڑھنی منگائی اوراس کو پہنایا وہ عورتوں کونصیحت کرتے ہوئے فرماتی تھیں: عورتو! اپنے پروردگار اللہ سے ڈرو، اوراچھی طرح وضو کرو، اپنی تماز قائم کرواور اپنی زکاۃ خوش دلی کے ساتھ اداکرو، اور پسنداور ناپسند میں اپنے شوہروں کی اطاعت کرواور ان کی بات مانو۔

وہ فرمایا کرتی تھی:عورت پراللہ کا خلیفہ اور نائب اس کا شوہر ہے، جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہوگا تو اس سے راضی ہوجائے گا،اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہوگا تو اللہ اور اس کے فرشتے اس سے ناراض ہول گے، کیوں کہ وہ شوہر کو اپنی پہند پر مجبور کررہی ہے۔

ان کے اقوال زرین میں سے یہ بھی ہے: بیوی پر شوہر کا بیت ہے کہ وہ اس کا بستر لازم پکڑے اور اس کی ناراضگی سے بچی رہے، اور اس کوراضی کرنے والی چیزوں کی تلاش میں رہے، اس کی کمائی کی حفاظت کرے، اس کے کسی تھم کی نافر مانی نہ کرے، اور اپنی ذات میں اس کی حفاظت کرے۔ (یعنی اپنی ذات میں خیانت نہ کرے)۔ (۱)

نینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کورسول اللہ عبد للہ کی زندگی میں اور آپ کے انقال کے بعد آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہر مومن مر داور عورت کے لیے عالمہ، عاملہ، واعظہ اور خیر خواہی کرنے والی کا مقام حاصل ہے، انھوں نے اللہ کونا راض کرنے والی ہر چیز سے اپنے کان اور آ تکھوں کی حفاظت کی ، جب رسول اللہ عبد للہ نے ان سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں واقعہ افک کے موقع پر دریافت کیا تو انھوں نے کہا: میں اپنے کانوں اور اپنی نگا ہوں کی حفاظت کرتی ہوں ، مجھے ان کے بارے میں خیر ہی معلوم ہے۔ کانوں اور اپنی نگا ہوں کی حفاظت کرتی ہوں ، مجھے ان کے بارے میں خیر ہی معلوم ہے۔ ام المونین میمونہ بنت حارث نے فقہی احکام سے متعلق بعض حدیثوں کو امت میں منتقل کیا ہے، مثلاً یوم عرفہ میں لوگوں کوشک ہوگیا کہ آپ میرونہ ہوں یا نہیں۔

فضائل امهات المومنين كاتذ كرة عزري

# امهات المونين كے سلسلے ميں چندعام معلومات

رسول الله عليالية كى تمام بيويوں كا انقال آپ كى وفات كے بعد ہوا، صرف حضرت خد يجها ورزينب بنت خزيمه رضى الله عنهما كا انقال آپ كى حيات ميں ہوا۔

سب امہات المونین کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، صرف حضرت خدیجہ کی تدفین مکہ میں جو استعمیم سے قریب مقام تدفین مکہ میں جو ان کے مقام پر ہوئی اور حضرت میمونہ کی تدفین مقام تعمیم سے قریب مقام سرف میں ہوئی، جہال آپ میں ہوئی۔

نی کریم میلیلیم نے میمونہ، جویریداور زینب بنت جحش کا نام خودر کھا، جب کہان میں سے ہرایک کا نام برہ تھا۔

آپ کے ساتھ شادی سے پہلے زینب بنت خزیمہ، صفیہ، میمونہ اور خدیجہ رضی اللہ عنهن کی دودوشادیاں ہوچکی تھیں ،از واج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ باکرہ تھی

فضائل امهات المونين كاتذكرة عنري

44

میموند نے آپ میلاللہ کی خدمت میں دودھ بھیجا جب کہ آپ ابھی اپنی جگہ کھڑے ہی تھے، آپ میلوللہ نے لوگوں کے سامنے اس کو پیا۔ (۱)

انھوں نے غسلِ جنابت میں رسول اللہ علیہ کاطریقہ روایت کیا ہے۔ (۲) آپ رضی اللہ عنہا کا شار امت کے خیر خواہوں اور واعظوں میں ہوتا ہے، اللہ ان سے اور باقی تمام امہات المونین سے راضی ہوجائے۔ آمین۔

الصحيح مسلم: كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة ، حديث ١٩٨٩ ٢ صحيح مسلم: كتاب الحيض ، باب صفة غسل البخالية ، حديث ٢٢

فضائل امهات المومنين كاتذ كرة عنري

77

اورمسلم میں ۱۳روایتی ہیں۔

س سيده ميمونه بنت حارث رضي الله عنها

علامه ذہبی نے لکھاہے کہان سے متفق علیہ سات روایتیں مروی ہیں۔

بخاری نے ان کے علاوہ ایک حدیث روایت کی ہے۔

اورمسلم نے پانچ حدیثیں روایت کی ہے۔

ان کی روایتوں کی مجموعی تعداد ۱۳ اے۔

محقق شیخ عرفان عشانے لکھاہے: اُن کی روایتیں اس سے بھی زیادہ ہیں، کیوں کہ امام احمد نے ان سے روایت کی ہے، ان کی مسند کی ابتدا حدیث نمبر (۱۰/۳۹۸۵۸) سے ہوتی ہے اورانتہا (۱۰/۲۲۹۲۱) پر ہوتی ہے۔

'' أساء الصحابة الرواة '' ميں لكھا ہے كہ ان ہے ٢٧ حديثيں مروى ہيں ، اوراس كتاب كحقق نے حاشے ميں كالہ كى بات ان كى كتاب '' أعلام النساء' سے قال كيا ہے كہ انھوں نے كہا: مطالع الأ نوار ميں ہے كہ ميمونہ بنت حارث نے ٧٤ حديثيں روايت كى ہے ، دارالكتب ہے ، الكمال فى معرفة الرجال ميں ہے كہ انھوں نے ٢٦ حديثيں روايت كى ہے ، دارالكتب الظا هرية كے شعبة مخطوطات ميں اندراج نمبر ٣٦ كے مجموع ميں ہے كہ انھوں نے ٥٩ حديثيں روايت كى ہے ۔ (۱)

سم-ام حبيبه بنت ابوسفيان رضي الله عنهما

اُساءالصحابۃ الرواۃ میں ہے کہ انھوں نے ٦٥ حدیثیں روایت کی ہے، ابن الجوزی نے دورت تعلقے فھوم اُھل الاً ثر''میں یہی تعداد بتائی ہے۔ (۲)

یمی تعدادعلامہ ذہبی نے بھی بیان کی ہے: ان کی مندمیں ۲۵ حدیثیں ہیں۔(۳)

ا\_أساءالصحابة الرواة ، حاشيص ١٨

٢\_أساءالصحلبة الرواة ص ٢ ٤، تلقيح فهوم أهل لأثر لا بن الجوزي ص ٣٦٥

٣ ـ نساء في ظل رسول الله ص ٢٠٨

# کثر توروایت حدیث کے اعتبار سے امہات المونین کی ترتیب(۱)

ا۔صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما ان سے دوہزار دوسودس (۲۲۱۰) حدیثیں مروی ہیں۔

ان میں متفق علیہ روایتیں ۱۷ کا ہیں۔(۲)

ان کےعلاوہ بخاری میں ۲۸ حدیثیں ہیں۔

اورمسلم میں نوحدیثیں ہیں۔

امام احمد نے اپنی کتاب مندامام احمد میں ان سے دوہزار سے زائد حدیثیں روایت

<u>ک</u> ہے۔

۲\_سیده ام سلمه رضی الله عنها

علامہذہبی نے لکھا ہے کہان کی روایتوں کی تعداد ۱۸۵ہے۔

ان میں سے متفق علیہ روانیتی ۱۳ ہیں۔

بخاری میں تین روایتیں ہیں۔

ا۔ امہات المومنین میں سے ہرایک کی روایتوں کی تعداد بیان کرنے میں مندرجہ ذیل پانچ کتابوں کو بنیا د بنایا گیا ہے: اُساء الصحابة الرواۃ لا بن حزم ، تلقیح فصوم اُسل لااُ ثر لا بن الجوزی ، سیر اُعلام النبلا اِشْس الدین الذہبی ، مخطوط جزء فیہ مالکل واحد من الصحابة من الحدیث بقی بن مخلد لااُ ندلی ، نساء فی ظل رسول الله عصولیا الله علی عرفان العشاحسونۃ الدمشقی ۲ مِشفق علیہ وہ روایت ہے جس کوامام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو ''مترجم'' فضائل امهات المومنين كاتذكرة عنري

امام مالک نے موطامیں ۲۲۸ اورنسائی ۴۵۰۰ نے بھی ان سے روایت کی ہے۔

1)

٧ ـ صفيه بنت حيى بن اخطب رضى الله عنها

ابن حزم (۲) اور ابن جوزی (۳) نے لکھا ہے کہ ان سے دس حدیثیں مروی ہیں۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے: ان سے دس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ایک متفق لیہ ہے۔ (۴)

بخاری میں ان کی حدیث نمبر ۲۰۳۵ ہے، اور مسلم میں ۲۵۲۵ ہے، امام حدنے (۱۰/۲۲۹۲۷) سے (۱۰/۲۲۹۲۹) تک ان کی روایتی نقل کی ہے۔ (۵)

٨\_جوريه بنت حارث بن ابوضرار رضى الله عنها

ابن حزم (٢) اور ابن جوزی (٤) نے لکھا ہے کہ ان سے سات حدیثیں مروی ہیں،
یہی تعداد علامہ ذہبی نے بھی بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں: ان کی سات حدیثیں مردی ہیں،
جن میں سے ایک بخاری میں ہے اور دومسلم میں ۔ (٨) شخ عرفان عشانے بیاضافہ کیا ہے:
مندامام احمر میں ان کی حدیثیں (١٠/٢٦٨١) سے شروع ہوتی ہے اور (٢٢٨٢٠) پر
ختم ہوتی ہے، اس میں فدکورہ بالا حدیثوں کے علاوہ دوسری حدیثیں ہیں۔ (٩)

٢\_أساءالصحابة الرواة ١٥٥

بنساء في ظل رسول الله ١٨٢

٣- سيرأعلام النيلاء ٢٣٨ /٢٣٢

٣ تلقيح فهوم أهل الأثرص ٣٦٩

۵ فی عرفان عشانے اس کور جیح دی ہے: نساء فی ظل رسول الله ص ۲۳۹

`\_أساءالصحابة الرواة ص190

2 يَنْكَفِّح فَهُوم أَهُلِ الأَرْض إس

٨\_سيرأعلام النبلاء٢١٣/٢٢

٤\_نساء في ظل رسول الله ص٠٠٠

فضائل امهات المونين كاتذكرة عنري

MY

دوروایتین متفق علیہ ہیں اوران کےعلاوہ ایک روایت مسلم نے قال کی ہے۔

۵ \_ هفصه بنت عمر بن خطاب رضي الله عنه

ابن حزم نے '' اُساءالصحابۃ الرواۃ'' میں لکھاہے کہان ہے ۲۰ حدیثیں مروی ہیں ، ابن جوزی نے بھی' دہلقے فھوم اُھل الاً ثر'' میں یہی تعداد بتائی ہے۔(۱)

علامہ ذہبی نے کہا ہے: بقی بن مخلد کی کتاب میں هضه کی مند میں ساٹھ حدیثیں ان ۔ (۲)

چار حدیثیں متفق علیہ ہیں اور امام مسلم نے ان کے علاوہ الگ سے چھ حدیثیں نقل کی ہے۔

۔ شخ عرفان عشانے لکھا ہے: امام احمہ نے مندمیں ان سے ۲۲ مدیثیں نقل کی ہے، ابتدا (۲۲۲۸۵) سے ہوتی ہے اور انتہا (۲۲۵۲۹) پر ہوتی ہے۔ (۳)

٢ ـ زينب بنت جحش رضي الله عنها

ابن حزم (۴) اورابن جوزی (۵) نے لکھا ہے کہ ان سے گیارہ حدیثیں مروی ہیں۔

تیخ عرفان عشا نے لکھا ہے: مند امام احمد میں ان کی مند حدیث نمبر
(۱۰/۲۲۸۱۳) سے شروع ہوتی ہے اور (۱۰/۲۲۸۳۸ ۲۲/۲۵) پرختم ہوتی ہے۔

تر فذی حدیث نمبر ۲۱۸۵۷، ابن الی شیبہ حدیث نمبر ۱۲۰/۱۹۰۱ بن حبان ۸۲۷، بیہ قی:

سنن کبری ۱۲/۹۳، بغوی: شرح السنة ۱۳۲۰ وغیرہ نے ان کی روایتیں نقل کی ہے۔

ا\_أساءالصحلبة الرواة ص20، تلقيح فحصوم الأثرص ٣٦٥

٢-سيراً علام العبلاء ٢/ ٢٢٧- ٢٣٠، شيخ عرفان عشانے لكھا ہے . بھی بن مخلد كى مندمفقود ہے، نساء في ظل رسول الله ص ١٢٣

٣\_نساء في ظل رسول الله ص١٢٨

٧ \_ أساءالصحابة الرواة ص١٥٣

٥ ميقي فهوم أهل لأ ترص ١٩٣٣

## روايتِ حديث ميں امہات المومنين كى ترتيب واضح كرنے والا جدول

| علامہ ذہبی<br>کے نزدیک<br>تعدادِروایات | ایمی بن مخلد<br>کے نزدیک<br>تعدادِروایات | ابن جوزی کے<br>زد یک تعدادِ<br>روایات | این حزم کے<br>خزد یک تعدادِ<br>روایات | امهات المومنين                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1110                                   | 1110                                     | rr1+                                  | 1110                                  | ا _صديقه عائشه رضى الله عنها                 |
| <b>7</b> 2A                            | 1                                        | <b>72</b> 1                           | <b>72</b> 1                           | ٢ ـ سيده ام سلمه رضى الله عنها               |
| ۱۳                                     | ۷۲                                       | ۷۲                                    | 7                                     | ٣_سيده ميمونه بنت حارث رضى الله عنها         |
| 70                                     | 9                                        | 70                                    | 9                                     | ۳ _سيده ام حبيبه بنت ابوسفيان رضى الله عنهما |
| 4+                                     | <b>*</b>                                 | 7+                                    | 4+                                    | ۵۔سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہما |
| 11                                     | 1                                        | - 11                                  | =                                     | ۲ ـ سيره زينب بنت جحش رضى اللّه عنها         |
| 1+                                     | •                                        | 10                                    | 1+                                    | ٤ ـ سيده صفيه بنت حيى بن اخطب رضى الله عنها  |
| 4                                      | ,                                        | 4                                     | 4                                     | ٨ ـ سيده جويريه بنت حارث رضى الله عنها       |
| ۵                                      | ۵                                        | ۵                                     | ۵                                     | ٩_سيده سوده بنت زمعه رضى الله عنها           |

نوٹ: بھی بن مخلد بن یزیداند کسی قرطبی کے مخطوطے میں ہمیں سیدہ ام سلمہ اور سیدہ جویریہ بنت حارث کی مرویات کا ذکر نہیں ملا، شاید کا تب سے چوک ہوئی ہے۔

### ٩ ـ سوده بنت زمعه رضي الله عنها

ابن حزم (۱) اور ابن جوزی (۲) نے لکھا ہے کہ ان سے یا نچ حدیثیں مروی ہیں، بخاری میں ان کی حدیث نمبر ۲۷۸۷،۹۹۹ کے اور مسلم میں حدیث نمبر ۲۵۵ ہے، مسند امام احد میں حدیث نمبر ۱۰/۲۷ ۲۸۸ ۱۰/۲۷ ۲۸۱ ۱۰/۲۷ ۱۰ ۱۰/۲۷ ۱۰ ۱۰/۲۷ ۲۸ ایم، نسائی میں حدیث تمبره ۱۳۸۵ ٢-

فضائل امهات المومنين كاتذكرة عنري

سيده خديجه بنت خويلد اورسيده زينب بنت خزيمه رضي الله عنهما سے كوئي حديث

ان تفصیلات کو بیان کرنے کا مقصد سے کہ حدیث رسول کی نشر واشاعت میں از واج مطہرات کی کوششوں کو بیان کیا جائے۔

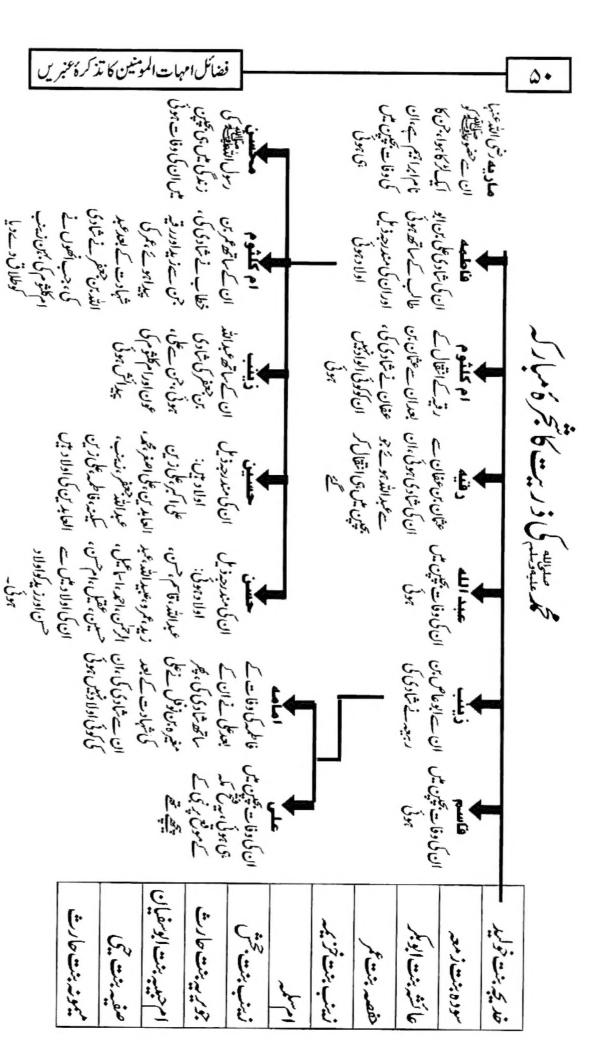

# ني كريم ميونيه كريم مون المعاشر في حالات

| Δ1                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | الذكرة عنري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فالمومنين ك                                                                                              | ئ امہار       | فضاكل                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| پیشیریش قید بمونی تکی ، رمول التعلیک نے ان کوآ زاوکیا اوران کے ساتھ شاوی کی۔<br>ان کے ساتھ شاوی کا مقصد قبیلوں کے درمیان قربت پیدا کرنا ہے ، کیوں کدان کی رشتے داری بنوباشم اور<br>بنومخز وم میں جیلی بموئی تھی۔ | اوربوم ہے اسلام بول لیا۔<br>عبشہ میں مرید ہونے کے بعدان کے تو ہر کا انقال ہو گیا ،وہ جیران ہوگئی کہ کہاں جائے ، چناں چہآ پ<br>نے ان کے ساتھ شادی کی۔ | عاریم بیون فان کی بن مے توہر جنگ میں تہیدہ و نئے تھے، بھابیکہ نے جایا کہ تیم بیون فافات کریں۔<br>منھ بولے بیٹے سے مئلکوتم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بی کوان سے ماتھ شادی کرنے کا عمویا<br>ہوصطلق سے مروار کی بیکی ،ان کی شادی کی دجہ سے ہوصطلق سے قید یوں کور ہا کر دیا گیا اور ان سے والد | عمر بن خطاب کومصا ہرت کا شرف عطا کرنے کے لیےان کے ساتھ شادی گی۔<br>بدرک شہید کی بیوکی اورصا پر وقورت ،انھوں نے دین کے لیےا نیاسب پچھٹر بان کردیا ،جس کا بہتر بدلد دسیئے کے لیےآپ<br>نے ان کے ساتھ شادی کی۔ | ان کا شارمومنات اورمها جرات میں ہوتا ہے، تی کوائد یشرہوا کہ اگران کوواپس کردیاجا ئے گاتو کھروالے ان کوستا میں کے<br>اپنے مب سے انھسل دومت کے ساتھ تعلقات کو تعلم کرنے ادر عرب کے اس دوائ کوتو ڈنے کے لیے شادی کی کہ جن کے<br>ساتھ وہ مواضات کرتے تھے ان کے محادم کے ساتھ ڈکاح کوترام فراردیتے تھے، کیوں کہ بن بھائی کی طرح ہی اس کو ہائے تھے۔ | انھوں نے ہی رسول النتائیلیہ کوشا دی کا پیغا م بھیجا ہو آپ نے ان کے بلندا خلاق کی دجہ سے رشتے کوقبول کیا۔ | شادی کے اسباب | ے ھروں ہے معاہر فی حالات |
| سلام بن عبدالعزى اوركنانه بن رئيع كى بيوه<br>رئم بن عبدالعزى اورمسعود تقفى كى بيوه                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | عبداللدین عبدالاسدی بیوه مان بی چاراولادیس<br>زیدین حارشه نے ان کوطلاق دیا<br>مسانع بن صفوان کی بیوه                                                                                                                                                                                      | ئىسى بىن عذا فەرقىي اللەع نەرى بوه<br>غېيده بىن حارث كى بيوه اور ئىل بىن حارث كى مىثلقە                                                                                                                    | سلران بین تمرولی نیوه ،ان ست سوده کی پایتگاولا و بیس<br>با کره                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو بالسیمی اور تعیق نخز وی کی بیوه ، رمول انتهایی<br>سے ان کی چاراوا و بیں ۔                            | معاشرتي حالات | رساميد وسرك في           |
| مفيد بنت جارث                                                                                                                                                                                                    | ام جبيبه بنت ابوسفيان                                                                                                                                | ام بر<br>زینب بنت بحق<br>جورید بنت حارث                                                                                                                                                                                                                                                   | خفصه بنت فزیمه<br>زینب بنت فزیمه                                                                                                                                                                           | موده بزنت زمعه<br>عاکثر بزنت ابو بگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خديجه بنت خولير                                                                                          | نام زوجه      |                          |

فضائل امهات المونين كاتذكرة عنري

01

# خلاصة كلام

ہم نے تھوڑی دیر فضائلِ امہات المونین کا تذکرہ عنبریں کیا، پس ہم خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کے اور عمومیت کے ساتھ آل بیت کے خلاف بھڑ کائے جانے والے شہات کے موج تلاطم کے سمندری سفر میں اس کوزادِ راہ اور تو شد بنا کیں۔
ہماری بچیوں اور بیویوں کے لیے بیضروری ہے کہ وہ ان فضائل کو سیکھیں، عام کریں اور ان سے اپنے گھروں کو آراستہ کریں، تاکہ وہ اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ بن جا کیں، اس طرح ہم امہات المونین کے حقوق یعنی ان کے احترام واکرام، تعظیم اور تکریم کی تھوڑی حفاظت کرنے والے بن جا کیں جا کیں صول اللہ والیہ کے اکرام میں جا کہ آپ کی جویوں کا اکرام کیا جائے۔

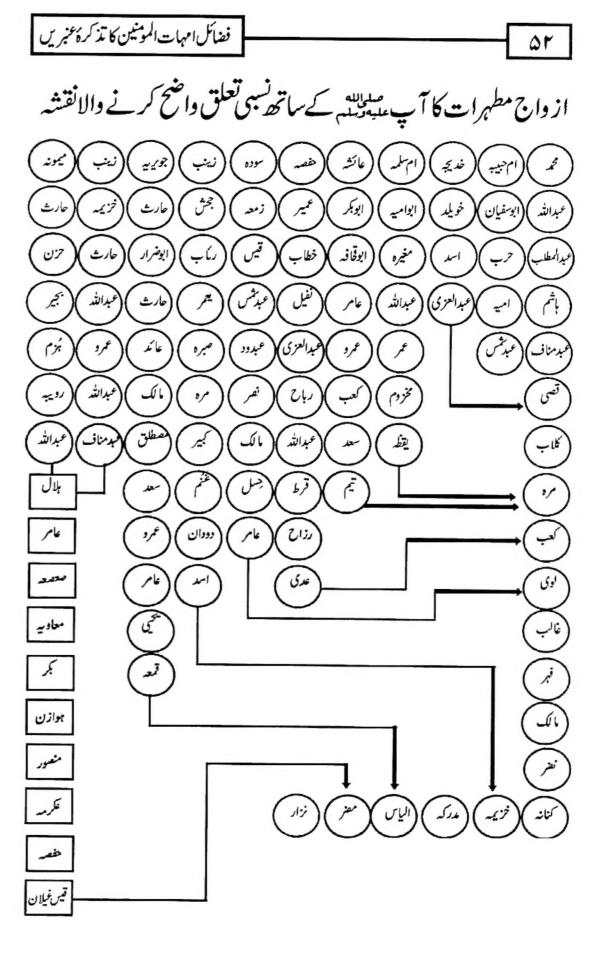

# الهممراجع

| 41.                               | J                   |                                   |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| دارالاعلام،اردن-پهلاایدیش۲۰۰۲     | از:عبدالبراندلسي    | ا_الاستيعاب                       |
| دارالمعارف بيروت                  | از:ابن کثیرد مشقی   | ٢-البداية والنهاية                |
| پہلاایڈیشن کویت ۲۰۰۱              | از:جاسم المطوع      | ٣ ـ زوجات النبي في واقعنا المعاصر |
| دارالسلام_رياض٠٠٠٠                | از:امام ترندی       | ۴ _سنن التري <i>ذ</i> ي           |
| موسسة الرسالة به گيار موال ايديشن | از:علامهذهبی        | ۵ _سيراعلام النبلاء               |
| تحقيق:شعيب ارناؤوط                |                     |                                   |
| مؤسسة الرسالية _ بيروت            | از:علامهابن حبان    | ۲ مسیح ابن حبان                   |
| دارالسلام•••٢                     |                     | ۷ یسچیج البخاری                   |
| المكتب الاسلامي                   | از:ناصرالدين الباني | ٨ _ صحيح الجامع الصفير وزياداته   |
| دارالسلام_رياض ٢٠٠٠               |                     | وصحيحمسلم                         |
| دارصا در _ بيروت                  | از:ابن سعد          | •ا _الطبقات الكبرى                |
| طبعة الفكر_ بيروت ١٣١٢ه           | از:علامه پیثمی      | االمجمع الزوائد                   |
| طبعة قرطبة _قاہرہ تحقیق:ارنا وُوط |                     | ١٢_مندامام احد                    |
| مكتبة العلوم والحكم_موصل ١٨٠٠     | از:ابوقاسم طبرانی   | المعجم الطمر انى الكبير           |
| تحقیق:حمدی السّلفی                |                     |                                   |
|                                   |                     |                                   |

